

امبر حمزه کو په خبر دی بھر کیدہ سلامت سے نو وہ مے صد خش ہو سے ۔ عُرو کو گئے سے لگایا اور دس ہزار اشرفیاں انعام میں جب ۔ اس کے بعد دوسنوں سے مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کرناجاہیے! عُمُرُو سنے کہا ۔ ممرز سنے کہا ۔ ''اب یالکل نکیہ نیر کمیزیں ۔ وہ ڈرگن بنا دُن گا کہ آئندہ آلیوں کی جُرانت نہیں کریں گے۔ سب رنگ کے مانمی کیڑنے بہن کر شہر مدائن! چلیں اور ابنی شکلیں البی بنا ہیں کہ جو وسکھے ہے کہ انہیں شہزادی سے مرفے کا بھا سرنج سے سجا جنازه السنط كاتب بين أب كو تماننا دكھاؤل كائي

سب نے عُرُو عَبالہ کی اس تدبیر کو بہند کیا ۔ امبر مزہ ، لِنْدِ مُعُولُهِ، بہرام ، شکطان بخت مغربی ، عادی جہوان اور منفیل وقاوار نے کاسے کیوسے بہتے آور ہی صول سے آنسو بہاتے مدائن بین واغل بخسنے ۔ رکھا کہ شہریں کرام میا سُوا سے۔ دکانیں اور بازار بندیل اور لاکھوں مرد ، عورتیں ، کیے بوره سے مطرکو رہے وولوں جانب جنانہ کے انتظار میں کھڑے ہیں رہے گرف سے روفے دھو سے کی اور بین کسنے کی اول کی آ اسی ہیں ۔ امیر مرده اور ان کے ساتھی توشیردال کے ممل بیں بہنچے تو وہال بھی لیک حال تفا۔ بادشاہ اور درباربون سے سیاہ ساس سبی کھا نظا اور آنکھل یہ رصمال تھے۔ نوشیروال نے امریمن کو جھاتی سے لكايا اور محرآني بهوني أدانه من كهاج " میر محدو . . . . فدرت کو بهی منظور فی که ننهزادی مبر سکار اس دنیا سے مخصیت ہمو۔ انکی شاوی کمی اور نہزادی سے کردیں گے " امير حمزه محمد ون تحصكات ينتط رسيد ليكن ول ال دلی میں بارشاہ کی اس اداکاری بر سننے تھے بھورتی

بعد نوشیرواں نے محل میں محکم بھیا کہ شرادی كا رجنائه بابر لابا جائے. کے باس بادشاہ کا یہ محکم بنیا مصنوعی جنازہ بھوانے کی نتاریاں شروع کیں اورد نختک کی کی سفرغایہ نمو تلاش نمہ نے لگی ، مگیہ اس کا کس (ن) کر ملا۔ آخر ایک لونڈی نے سفرغالہ کی لاش باغ کے اندر بنوں کے قصر کے سے ربی ہوئی دیکھی اور کا کھ اِطّلاع دی۔ سفرغار کی لاس دبکھ کر ملکہ کے حوالی گئے ہو گئے۔ دل می کنے لگی یہ تو بہت ایرا جو کی ایکھیا کو کس نے مارا ہے۔ صرور اس میں کوئی جیب سے۔ بیا یک ایک تدبیر اس سے ذہن میں آئی ۔ الکہ کی مرتگار کی فرضی لاش کے لیے جو تابون بنایا گیا تھا ، ملکہ نے اس کے اندر سقر غار کی لائن کی بغد کیا اور ای طرح قهر مگار کا جنازه ممل منتها کا سر بھر ملکہ سنے نخنگ کو بلا کہ اس سے گارا "نيري مال سقرغار كوكسي وشمن بيت ماريخالا ہے اور ہم نے اسی کی لاش اِس تنا بوت بیس جند کر دی ہے '؛

یے س کر نیتک کے دل کی دھولکن بند ہو گئی۔ کی کہ یہ حدکت مواسے عُرُو عیّار کے اورکوئی كمكتا - بيم أسه خيال أيا كم أكد كسي سنه نا بوت کھول کر دیکھا اور اس میں شہزادی مرسکار کے بھاستے میں غار کی لاش بھری یائی تو شہر میں غدر ہے جاسے گہاں ایسی ترکیب کرول کر کونی متغمى تالوت كلي النه باك ـ اس سے استان فیلے کے آدمول کو حکم تا بوت کی حفاظت کرد کرد کسی غیر شخص می کو قریب نہ آنے دیں۔ انجی کے آدمی نگی تلوانول کی حفاظت میں تابوت کو پڑھے مازار میں نے گئے اور نیتک خود سب سے آجھ ماتم کرتا ہواجلا۔ أوم عُرو نے جنازہ آنے دیات جھٹ ایک ری ایس بدلا اور بارود کی بی بهری چیوندری ایک بھی سی توکری میں جھتا کیہ بجنگ آدميول من گھل مِل گيا ۔ وہ وسمم يل کون نجتک کے قریب ما پہنچا اور جیکے سے ایک جوز علا کر اس کے گریبان میں طال دی ۔ نبتک سے ینٹنا سب بھول گیا۔ وہ آگ بھھانے کے لیے

ھے تعانا ایک حوش کی طرف مُوٹدا اور یانی میں و کیا۔ اب عرو سے جلدی جلدی کی جمیوندیں مولی ۔ نبتک کے سیابی ابنے کیودل کو گ سے بجانے کے لیے تِنز بِنز ہو گئے اور انہوں سانے کا پوت بھی زمین بہر سے دیا ہے عمرہ یتے آگے بڑھ کے تابوت کا ڈھکٹا کھولا اورلوگول نے دیکھا کہ اس کی شہزادی مہ نگار کے بحلے نجتك كي مال القرغاله كي لاش بند سے - توشيروال اس لاش کو دیکھ کر (ایک پر حواس موائد اس کے رُومال میں سے بیانہ کی آب کھی بھل کر زبین یہ رُر بیٹری ۔ اس سنے بیر کھی گرومال میں جھیا رکھی تھی۔ جب وہ مدمال آنگھولی کے فریب کے جاتا توان میں سے بانی بہنے لگتا۔ لوگ سمھنے کہ بادشاہ رو بہا ہے۔ آسے دونا در کے کو دوسے بھی دو نے لگتے۔ عُمْ وینے فہقہہ لگا کہ کہا: م با دشاه سلامت به بانین آب کی نملاف ہیں ال نوشیروال نے سم سے گردن محکالی



WWW.PAKSOCIETY.COM

q

اس یدمعاش نجتک کی شرارت سے ا رو الله كيد اوركي كا اداده كر رما نفاكه أمير همزه سئنے الملے کوانٹا: سخبردار، بادشاہول کے سلمنے البی ما متو شهر کمدنے ا مادنناه کے کابوت اٹھا کہ نجتک کے گھ دیا اور نوگول کو ملک وہا کہ استے استے گھرول تحو على جائيں ۔ نوشيروال نئے امير حمزہ كو خلعت عطاكى اور محل میں جاکہ الرادی ہم نگار کو گلے سے لگایا ۔ عمرو سے شہر یس مناوی کمادی کہ شہزادی زندہ سلامت ہے۔ بختگ کی مال سفر غار م مئی ہے۔ جو لوگ رونا پیٹنا جا ہی روہ نجت کے مکان بہہ جامیں ۔ اس واقع کے کئی دن بعد امیر مزہ کی خدمت بین عُرُو عیبار کو به پیغام بھی کہ" اب شادی میں کیا دیمہ سے آیا تھے۔ حب مادشاه کو به بینام دبا تو ده سوج مین يم كن لكا. وحمزہ سے کہو کہ جالیس دن بعد شادی کریں۔

کھی ہمیں سامان تیار کرنا ہے " كبرض كم عُرُوبِ بنسا أور باغد بانده كم لولا: م الى ماه إ آب سات سلطنتول كم باداه كملاتے ہن آیا کے خزانے میں کس جز کی کمی ہے ؟ ۔ توشیروال سے بزرجم سے مشورہ کی اور بورمم سنے ایک گرفعہ امیر مزہ کے نام عکما کہ تیس دل تشادی شرادی مرتکار سے کہ دی ر قور را مین خش ہوئے اور ایک ایک دن ہے جانی سے گنے لگ اُوسِم نجتک نامراد کے جیب یہ خبر کشتی کم مادشاه ایک جیسے بعد شهزادی می کلد کی شاوی امر مرہ سے کر دسے گا تو اس سے تی بدن میں آگ لگ گئے۔ امی دفت گھوٹرے کے موار ہو کر توشروال کے می میں عمل اور کھتے اور معنور، اگر شزادی کی شادی امبر حزو ہے ہوگئ نو آب سادی دنیا میں بدنام ہوجائیں ملک کو بادشاہ کے کا کہ نوشیزوال نے ایک معرفی عرب سے این بیٹی بیاہ دی ۔ اس سے آب

رہ ختم ہو جائے گی اور مکن سے کہ رعایا عَرْضُ نَجْتُكُ سِنْ إِنِي بِانْنِي كَبِي كُمِ لَوْشِيرُوال قُدر گیا ۔ دلی میں کہا کہ نختک واقعی سے کننا ہے۔ امر ممزہ کی نشادی کھی اور تھی مہر نگار سے نہ ہونی جاہیے ۔ اس میں میری بیانی ہے۔ میکن اب تو شادی کا وعدہ کرجکا تھا۔ (ایک وعدے سے بھر حانا باوشاہول کے نظامت سے کہار "تم بی کوئی "ندبر (سوچی بین تو امیر حمره کو ته بان دسے جکا ہول ک المحصور الدبر بين سنے سوچ في سے ۔ آج بین دن بعد آپ درباد عام نگاری کامتیم دین اور اس میں امبر حمزہ تھو تھی بلائیں ۔ کہا و سکھا پڑھا کہ مجیمول گا۔ وہ الليني کے ۔ آب آن کو دريار بي کہ تم کون ہو اور کس نے تم بر طلح کہیں گئے کہ ہم سلطنتِ ہفت ملک د بال مے بادشا ہوں نے یہ خبر سن کر کہ ایک معمولی عرب کو اینا دامار بنانا جابتنا سے ، آئندہ

اوا كرنا بندكر ديا ہے اور كھتے ہيں كر اب الفاعن الماعن الماعن كري مح -سنبروال مم سے خداج لینا جا ہتا ہے داماد چرہ کو ہم سے جگ کہنے کے لیے تھے۔ گیا تو ہم ہمیشہ سے کیے نوشہوال مے غلام بن بال کے ۔ مجھے لفتین سے کہ حمزہ کا خون يه باتبل من گر عصفي سے تھول استھے گا۔ كور وہ ان باغی بادشاہوں سے جنگ کرنے کے لیے جائے گا۔ آپ خوتی روشی آسے اجازت ویکے گا۔ اور اپنے قوی سروار کارن کو بھی اس کے ساتھ بصحیے کا ۔ قارب امیر حمزہ کا کانی فرشنن سے ۔ میں کسے زبر کی شبشی وول کا اور کھی گا کہ موقع ملتے ی امیر حمزہ کو بلا دے ۔ یہ الله سومن قوده بين اس كا ايك قطره طال وما جاسے تو ووج کا رنگ سیاں کے۔ اس کے علاوہ آب ہفت ملک کے واتا) کے نام خط لکھ کمہ بھی فارن کو دیسجیے ہیں یہ کمضمون ہو کہ موقع پاتے ہی تمزو موت کے گھاط آثار دیا جائے کا

الوشيروال بيرس كمه برا خرش موايه نبتك ما بجائل عظونکی اور وعدہ کمیا کہ ہم ایسا ہی کمیں تبریب کن بادشاہ نے ایک عام دربارلگایا امیر حزہ اور آن کے دوستول کو تاص طور بر بلایا گیا اور آن کی خوب آؤ بھٹت کی گئی ۔ بادشاہ نے اپنے مائقہ سکھے شربت کا ایک یبالہ بھر کمہ امير حزه كو ديا اوروه اسسے بينا بى جاستے كم زنجر عدل کے ساتھ (بندی ہوتی گھنٹیاں زور زور سے یکنے لگیں ۔ توشیروان کے کہا: " فربا دبول کو فرزا ہمار سے معلور میں حاصر کیا بحدارول نے بانے آدمیول کو بوزناہ کے سامنے پش کر دیا۔ ان کے کیڑے بھٹے ہوئے تھے، سول ید خاک برطی موتی تھی اور ماتھ برول بہر تحول کے نشال سکے م توشیرواں کے سامنے یہ لوگ ہی۔ میں رکہ گئے اور وہاؤیں مار مار کر روسے گئے۔ بادیتاه نے کہا: "تم لوگ کون ہو اور تمہاری یہ حالت کس نے

اسے الی سرا دیں سے کہ اس کی سات ہاد رکھیں گی " ان مواول سنے کہا کہ ہم حضور کے حکم سے بہنت اور وہال کے بادشاہوں سے خراج ما بھا تھا تھا ہوں نے خداج وستے سے انکار کمہ ویا اور کا کہ تھا یا وشاہ بہت ذلیل سے ۔ وہ این شرادی کی شاکی ایک معمولی عرب سے کہ مر ہا ہے۔ ایسے فریل کا دشاہ کی اطاعت کرنے کے لیے ہم نتار نہیں (س کی ایک جاؤ بہال سے۔ نوشیروال تخت سے اللہ کھڑا ہو گیا اوراس کے کھرے ہوتے ہی تام حاصر سی بھی اٹھ کھرے ہوستے۔ بادنناہ سنے گرج کم کا " فوجل کو تباری کا حکم دیا جائے ۔ ہم خود ہفت ملک کے بادشاہوں کو سزا دیتے سے کیے جالیں گئے " امیر حمزہ نے سٹربن کا بیالہ مانفرنسے کھ د «عانی حاه! جب نک تاپ کا بیر سے ، آپ کو غود کہیں جانے کی صرورت نہیں۔ مجھے تھی دیجیے کہ تشکر سے سمہ جاؤں اور باغیوں

بردال سے امیر شرہ کی طرف دیکھا اور کا: ربار تہیں اطابی کے لیے . مصفح ہے ہمیں شرم آتی ہے۔ تم اپنی شادی کا آب کیا فرمانے ہیں۔ میری فريك يه مين قسم كهانا بهول كرجب رہے بادشاہوں کو خوت ناک سزا نہ تشاهدی پنچ که ول سکا - اور اگر میں نظائی میں تھام آگیا تو حقی کو اختیار ہے شہزادی کی ننا دی جس کھیے جی جا سے کہ دی سے بذشيروال سرتھيكا كه غور كرا الله الكا - بير بررجهر سے بُوجِها: "آپ کیا کتے ہیں ؟ امری کو لوائی پر "جی ہال ، یہی بہتر ہے ۔ بندجہ دیا «گهریه مناسب بهوگانگه وه اسیخ کو مدائن میں جھوٹر جائیں تاکہ شہزادی كسى قسم كل تفصال نربينيا سكبس" ومرای مجی ین خوامش سے سے امیر حمزہ

به كمه كما "الكرجال بيناه اجازت دبن تو ببن اينے ست بمرام کو مدائن بین جھوٹے۔ جانا ہول! بَدْرِي كِي نَجُولِدُ سِ نُوثْيِرِوال مُحَدِراكِما - يور نظروں سے پخنک کی جانب دیکھا۔ اس نے انتارہ کیا کہ اس مجھز کو مانتے سے ابکار کر دیجے ۔ مكر بادشاه أكلاب نه كمر سكا أوسه بر بحوير مان كي که امیر حمزه کی عیر حاضری بیس بهرام ، شهزادی مر کار کے علی کی جھا طنت کرے گا اور برام کی اجازت کے بغیر افی غیر شخص محل بیں قدم - 8 L S : اب توشیروال نے ایک ایک قوجی سروارفاران كوطلب كبار بير جد فقط لميار موما نازه سباه فام جشی نظا. لینے سوا دنیا میں کسی اور کو بنر بهادر محصتا تق اور نه بهلوال حانتا تھا۔ حشی ہوئے کے باوجور لهينے. أب كو بطرا خوب صورت سمحمن على با دشاه نے امیر مزہ سے کیا: " بير بمارا فويى سردار فارن سے يب ساہموں کے ساتھ آک کے ساتھ طب کا ا ا مير حمزه سنة غور سن فارن كي طرن ديجها اوركما:

تشخص مگار اور دغایانه نظر آتاب " مجھے یہ شخص مکار اور دغاباز نظر ایس نئر ہو کر راستے میں دھوکا کرسے " و تمین بورا اختیار سے کہ ایسی صورت بیں سر جا اسے وہنا " نوشبروال سنے کہا۔ و کھیا ہے ۔ کیس اس کی دو خطائش معاف که دول محاربی تیسری خطا معات بنه کرول محاید و محصے منظور کے جات " فارن نے کہا " اگر آب فرمائن توری کله تمر دبیت کمونتار بول " ادمال ، لکھ دویا علی وے کہا اور فارن سنے اتکی وقت ہرن کی کھا آل کیا ہے بیارت کھے کہ امبر مزہ کے خوالے کر دی کے میری نیسری خطا معافی کے قابل نہ ہوگی ہی اس قول قرار کے بعد امری دوستوں کے سائف ابنے مشکر میں آستے ، مفری شاریال متروع کیں اور چین کے بادشاہ بہرام کو ملائن شہر ہیں شہزادی مہر نگارکی حفاظت کے ا تنتے میں عُمْرُو عَیّار ایک عرضی لیے ک کے باس آیا۔ اس بیں لکھا تھا: میمائی حمزہ ، ایسا معلوم ہونا ہے کہ تمہارے

میں بھر فتور آگیا ہے۔ کیا لیتے کہ یہ سب منزارت اسی بدسخت عبتک مرتبہ اس نے ایسی حال جی ہے الما دویارہ مدائن میں آنا دسوار سے اور أنظی گئے تو اتنی دیر بیس شهزادی مهرنگار يمصالمو جائے گي۔ ہفت حمک کا سفر اور وہال کے بادشاہوں کے رسی ایک ایک اور دن میں مختم نہ ہوں گی۔ نہ جانے کتنے ہیں لگ طائش ۔ یر خدا ہی کو معلوم کے کہ کون جے اور کون خاص کو اجانت ہو کر اپنے گھر کئے چلا جائے آور بھتے وقت اللہ اللہ كرين بن گذاند دست " امبر حمزہ یہ عرضی بطھ کہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ مگر وہ کئی ط کے لیے تیار نہ ہوا۔ آخر تنگ اکر مکتے جلنے کی اجازت دسے دی ۔ عُرو ہاندھا اور سب سے گلے کی کمہ رخصہ

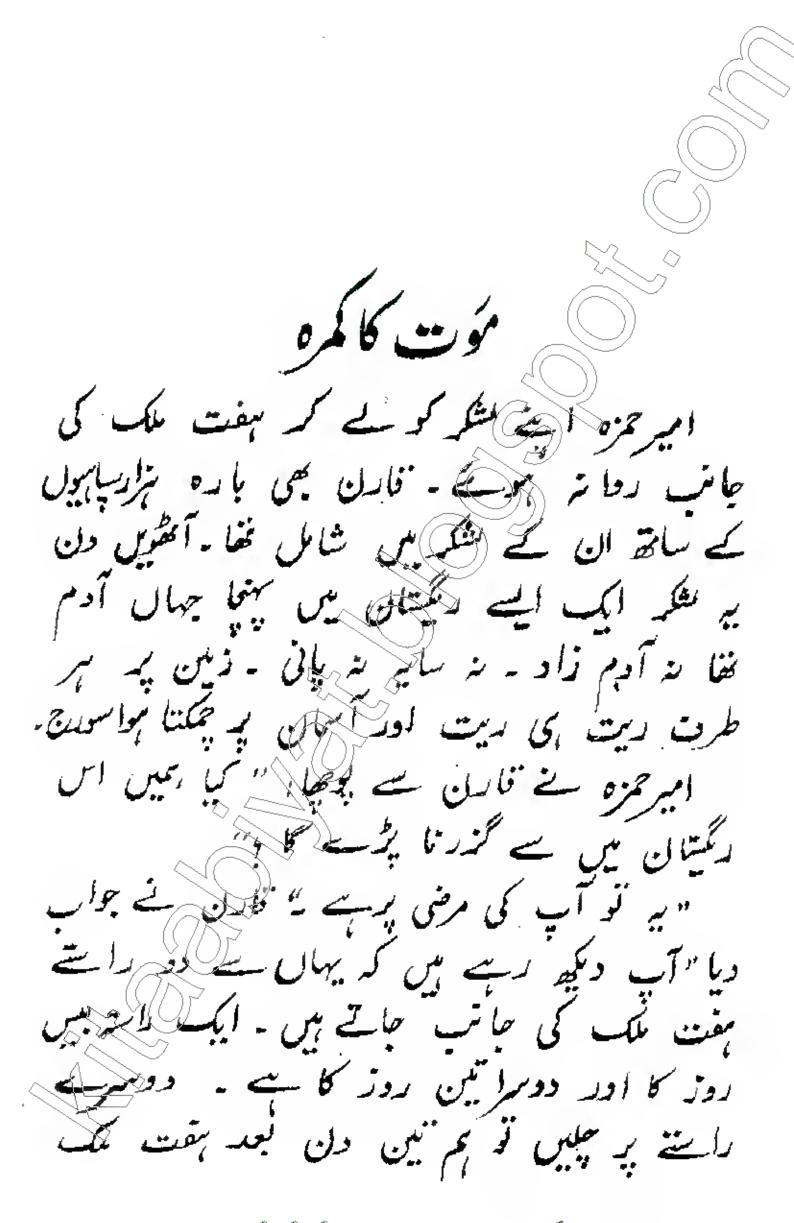

20

بہلے شہر بیں رہنچ جائیں گے ۔ لیکن مشکل یہ اس دلسنے بیں بانی کا ایک قطرہ ممی س ع فرخیرہ تو ہمارے باس کافی سے مدامرہ سنے کہا سہم کے بیس دن کبول ضائع کئے جاتیں۔ بہننے ہی سے کہ جان رونہ والے راستے برجان ا تشكر انبي والم يلين لكار رمكتان أبيا أماطر نها كه دل دبنا بها يال الله كا كهنا صحيح بكلا - وافعي اس راه بین بانی آتین کھی نه ملا ۔ امبر حمزہ اور ان کے ساتھوں کو اُمتید متی کہ جو تھے دن ہفت مل کے بہتے شہریم واٹل ہوجائیں گے - لیکن وه برس ج تفا ول تھی گندگیا اور ختم رز میوا ۔ نشکہ والوں نے اس آئید پر کہ جوسکتے رونه بانی مل حائے گا، دل محمول حیاتی بیا تھا سیس کا نتنجہ بہ مکلا کہ پانی کا دخیرہ اب مسي حي جياگل بين آيب قطره ياني أسمال سيسے سنوسيج آگ برسا رام مقا - كي تب کمہ تا نہے کی مانند مشرح ہو گئی تھی سواروں اور ان کے گھوڑول کی یہاس کے مارسے ممکن

21

تھی۔ تاتو بھے سے اور ہونٹ ستے تارن سے کہا؛ لو كنا مخا كه بين دن بعد مفت ملك الله بين يهنج عايس كے مگر آج بو عفا و صحال ختم ہونے ہیں نہیں آتا ۔ تشکیہ الرسي الوند بھي باقي بنبيں رسي ۔ اب قارن سنے ماتھ باندھ کے جواب دیا: "جناب عابی بندے کی اس میں کیا جھ سے ۔ بارہ برس پہلے سے گزیرا تھا تو تین دن بعد جب مین اِس راِ ہی ہفت بلک میں ہینج گیا اگر آب اجازت دیں تو بیس صحاؤ ... ليكن حلدي آنا " فارن دل میں خوش ہوتا مموّا اینے ہاں آیا۔ انہوں سنے اینے پینے کے لیے ا دن کا بانی چھیا رکھا نفا اور وہ مجیکے بیجیکے

ایس کھا رہے ستھے ۔ فارن سنے ان سے کہا: معرفرول برسوار ہو کہ جلنے کے لیے نبار رہو میں جا کھ حمزہ کو زمبر دبنیا ہول ۔ بٹوں ہی نمہیں خبر ملے کہ جمزہ کا کام تمام ہوا ، اسی وفت اس کے تشکہ پر بھا بول دینا۔ حمزہ کے سابی بہاس سے تراب رہے ہیں ۔ ان میں لانے کی بالکل سکت نہیں کے فرہ تھادا ملہ سہ بنہ سکیں گے ا وہ ایتے سکر جوب سکھا پھھا کمہ امیر حمزہ کے یاس وایس آیا۔اس کے باتھ میں یاتی کی جھاگل منی جس میں اس نے زیر ملاحیا کفا۔ " یانی کہیں سے ملائی امیر حمزہ نے لوجی ر جناب ، اس علانے میں ماقی مور مورد نک تہبیں ہے۔ ایک دن اور سفر محصے یہ مجھے بغین ہے کہ انگے پاؤ بر یانی طور بل جائے گا۔ یانی کے ایک دو گھونٹ میری جاگل میں کھی ہے ہی احاندت ہو تو حاصر کروں ہے۔ یہ کتے ری اس نے بیالے میں یانی عمرا امیر حمزہ کو بیش کر دیا ۔ بیاس سے مارسے الم کی حالت بڑی خراب تفی۔ بے انتیار پیالہ والح

عرایا مگر ہونوں سے لگانا جلنے تھے کہ ایک الله الله معنوم نهيل بوتا کہ میں گا اپنی بیاس بھا لول اور میرسے دوست بیلسے میں کہ یہ سوچ کر سالہ بندھوں کی طرف يرصارا اور (كما) " بِهَا تِي رِنْدُ وَ مِنْ إِنْ مُمْ يِهِدٍ لِي مُمْ يِهِدٍ مِنِ تُو صَول مِي كا باشده بمكل وريك بدواشت كرسكن بول. في سے نیاوہ تم کو بیال گیے سہی ہوگی " لندهور بولا: منس کے اور ہی بیا تھا۔ لیکن بمارا دوست عادی پہلوان کی سے بیاسا ہے " بیہ کہ کمہ اس نے بہالہ عادی کی طرف بڑھا دیا۔ عادی پهلوان اوَح مُوا به سرخ کا مگر وه بالد ماتھ س يكر كم بنسا اور كتے لگا: " كِمَا لَيْ لِنْدُ حَوْد ، تَهُما دى إس مهرياتي كا بهت شكه به سكن فرا ميرا ديل طول ويكوراور ب نعفًا من سا بيالم وتجمع جس مين مشكل سنع اليك یمانک بانی ہوگا۔ اس سے میری بیانی کیا تھے گی " یہ کہ کمہ اس سے بیالہ سلطان بخت مغربی کی

الموں بشرھا دیا۔ اس نے متقبل وفادار کو تھا دیا۔

میں نے جی بیں کا کہ بین اگر بانی پی ندل نولوگ

کیس کے کہ امیر حمزہ نو بیاسے سے اور اس

علام نے بانی پی لیا۔ یہ نو ہیشہ کی بدنامی ہے۔

یہ سوج کر باکہ امیر حمزہ کے باس سے گیا اور

بر سوج کر باکہ امیر حمزہ کے باس سے گیا اور

بر سوج کر باکہ امیر حمزہ کی کا حق ہے۔ آپ بہ پانی

اس خوشی ہے۔ بم غلار الی اور جال نشاروں کی بیاس

مرگیا ؟

البینے ساتھیوں کی اس مجن کو دیجھ کر امیر ممزہ روسانے ملکے اور بیالہ سونٹوں سے لکا لبا۔

مرد عیاد اوری دفتارسے کے کی جانب دورا چلا جاتا نفا کہ ایک جگہ ایک شخص کے دورت کے نیجے کھوا دیکھا ۔ اس نے سرسے بیر تک سبز ریک کا لباس بین دکھا تھا ادر انکھوں برتھاب قی ۔ عُرد حیران ہوا قریب جاکہ کئے لگا اس بر میاں ، تم کون ہواور بہاں کیا کہ رہے ہو ہا

الاسے عُرور أنى جلد مجھے بحول كيا ؟ ميرا نام ے۔ ایھی ابھی فارن حبشی سنے امیر حمزہ کو ر این دیا ہے اور وہ بیالہ لینے ہونٹول سے لكاتے مولئے ہیں۔ دیر نہ كر۔ فورًا ومال رہنج اور بہالہ (آن کے ہا تھ سے بھین کر بھنگ وسے۔ الكن ينهس ( الما أواز لكاتا جامم ياني نه يبنا... بانی مذیبیا۔ رہو کی اواد کو حزہ کے کالول تک پہنچائے نے عُرو کو ایک شمے کا بتا تبایا اور غان ہو گئے . عُمرُو عیار سنے أينا سامان وبين يتخا أورهياني خربينا ... ياني سر ان کی آواز حلق کے بورسے الگانا ہوا وربارہ آسی راستے پر دوڑنے کا جس راستے۔ سے أيا تحفايه أوهر امير حمزه كھونٹ بھرنے ہی وا ایک آواز کان میں آئی ہے "یانی نه پیتا ۔۔ یانی نه بیتا " الخول سنے جران ہو کہ مائق روک آفق کی حانب و بکھنے لگے ۔ مخوری دیر بعد مجھ

فی آواز سنانی دی اور اِس مرتبه بشرحور ، عادی ، المطال بخت مغربی اور مفیل وفادار نے مجی سنى كوه ول مين كمن لك ما اللي بيركيا بعيدي آواز تو علی معلوم ہونی سے مگروہ یمال وه نو مکتے میں بیٹھا آرام کمہ رما ہوگا۔ اجائك وصول ع ايك بادل معرا مين الظا اور قریب آنے لگا ہے و کی اواز اس بامل میں سے آ رہی تھی ۔ فارک " جناب رأب اس العلا كي طرف توقيم من ديس اور ياني پي ليس ـ صحافر پي جن مجوت سمت بي اور وہ ایسی آوازیں پیدا کھیے توگول کو ظورایا كست بن ا یہ سی کر امیر حمزہ نے پیالہ دھات کبول میک لگایا ہی تھا کہ پھر وہی آواز آئی: " بانی نه بیتا \_ یانی نه بینا سے امير همزه سے ماتھ روک ليا۔ اجانک ہی کہ گرو کے بادل میں سے عُمُو دولاً اور ما كا أنها أنها أنها كر على دم صديان نه اسے من ، یانی مذیبنا کو میر آنا فاٹا اس نے نزور

27 وه بياله جين اور زين بر يعينك دبا۔ ل کی رہن پر گرا ، زمین مصف گئ ۔ اور اس را سیاه موگیا۔ یانی کا ایک قطرہ امیر حمرہ کے موز کے جرائے میں سے گزرنا ہما باکل بر آیا اور سے بیں سے ہو کر عل گیا۔ تب معلام عوا کہ بیا ہے ہیں یانی سہیں ، فأرن جيشي رفي بعرا بعوضة ديكيا نو جعيف سے گھوڑسے کو اید گات اور تھاگا۔ اس کے شکرلوں نے اس کو بول آتے دیکھا نو سمھے کہ اببرهزه كاكام نمام بنوا ـ سوي سم بغير الحقول نے "مواریں ، نیزے ، مواسعے الفہ کاریاں الطابش اور امیر حمزه کی فرج پر حمله که ویا فاکن الفیس روکتا ہی رما ۔ مگر اس کی جمع صیکار كالوّل تك تتريمتجي ـ إدهر لندهور سن ابنا فولادي محمد سنيمالا وفا وار لنے تیر چلاسنے نشروع کیے ۔ سلطان سیجی مغربی نے متلوار کے جوہر و کھائے اور عادی بہوان نفصّے سے کا نبتا ہوا مست یا تھی کی طرح و ثنمن



WWW.PAKSOCIETY.COM

29

طرف جیٹا۔ ہو شخص بھی اس کے ماتھ آ ن تعده بنه بحتاب و المحقق إلى المحقق ال بهادرول في مُشتوًا کے بھتے تھ دیے اور قاران کے بارہ بزاریاہوں میں سے وس ہزاد کو گاجہ مملی کی طرح ناط کر وال دیا۔ عرف الله کی تلاش میں بھر رہا تھا۔ لیکن اس کا کمیں بینا بر تھا۔ دراصل فاران کے کھ سائقی بہلے ہی السے کے کمہ بکل بھاگے تھے۔ عُرُو آب سب للنول كو چشم بهر لابا جس كا يتا صرت خضر نے نبایا تھا جال ہر ایک نے جی بقر که بیانی بیا اور این این مشکول اور بیا گلول میں یاتی محریا۔ اس کے بعد خدا کا نام سے کر آگے بن يست اور يا في دن تك معلى سفر كرند رہے ۔ آخر مجھے روز ایک جوٹی می بنتی کے آثار وکھائی دیے۔ سب کی حال میں جان کی کہ بنی کا سردار امیر حمزہ کے استقبال کو آیا اس کی زبانی معلوم ہوا کہ چند رونہ پہلے ایک پہنوان اینے دس یارہ ساتھیوں نے ہمراہ بہال منا اور لوٹ مار کر کے چلاگیا امیر حزہ سمے کئے کہ

وہ سکارل ہی ہو گا۔ لیتی کے سردار سے بع بھی تنایا کہ ہفت ملک بہلا شہر بال سے 800 کوس فقد ہے۔ لیکن گھرانے کی عزورت میسی رواه میں تھندسے اور مسطے یانی کے بے شاکستے ملیں گے۔ امبر مزہ کے انعام اکرام دیا آبو وہ راہ بنانے کے لیے ساتھ جانے یہ آمادہ مو استوسات سے لیا۔ وو دوز بعد اس تشکر سانے صحوا میں قیام میا ۔ قریب ہی ایک چشمہ جس کا بانی سوش میں جی ہوریا تھا ، تشکر میں جند بالمؤ کئے بھی سفے کرو وورسے کے آور یانی میں منہ ڈال دیا گھیائی بیتے ہی ال کے جو خلک یتے کی طری سیاسوں سنے کنوں کے مرنے کی تک بہنیائی ۔ وہ خود خوض پر آئے اور یا ر منت و مجھتے ہی کہ دیا کہ اس میں زہر ملان کیا سے ۔ یہاں سے کوئی شخص یانی بنہ به حرکت بھی اسی بدمعاش قادل کی

یر شے کنوں کھودے مگئے اور ی خدمت کر اِن میں سے بانی بھل آیا۔ سد شکر اور گھوڑوں نے بانی بیا اور اگے جلے۔ سے میں جننے رشمے سے سب کے یانی میں زبر ملا بموافقاً - قارن جاننا نقا که امير خره کا نشک اوهرسے گذرے گا۔ اس کے وہ ہر جشے میں الرسيكي اس كي يه حال سے كار كئي میمی اس زیر سے بلاک نه محوا به باسیسویں دور امبر حزہ اللکی کے یر ہفت ملک کا پہلا شہر تھا اور ایک ير بياما كي عفا - يُولا ونجی تغیب که ان پر کمند محمی نہیں جیسی جا ن ۔ پہاڑ کے دامن میں ایک طوفائی میں تفأ ۔ امیر حمزہ کا تشکہ اسی وریا کے قابل بہتے ہی سے قلعے بیں بہتے کے طاکم کو نوشیروال کا خطہ دیما چکا تھا ۔

الطاكير كے تين تخلع عظے اور يہ تنينول تخلع ايك دورے سے بارہ بادہ کوس کے قاصلے پر سے تینوں تھوں سے حاکم سکے معانی نفے ۔ بہلے فلعہ دار كانام وم ووسها على سام اور تبسها كانام مهد زُرِيس مُعَا ـ تاكن سن بأفي دوقعه وادول كو بھی نوشیروال کا خط دیکھایا اور کہا کہ عرب کا ایک توجوان امر جری مشکر سے کر آرم سے۔ وہ نوشیر وال کے عاری قبعنہ کرنے کے ساتھ ساتھ ساتھ ہفت ملک بر قبضہ کرنے کے خواب ویکھ رہاہے نهایت طاقت ور اورجی دارجان سبے اور اس کے سابق ہندوستان کا نامور بادشاہ کندھور مجی سے ۔ نوشروال کے بلیے ان کا متا بد وشوار سے۔ اس لیے وہ جا ہنا ہے کہ کسی نزائی جیلے سے کوئی منتخص امبر حمزہ کد موت کی نبیند سلا دے۔ اسے الى جلے سے كولى بلاک کمسنے کی گئی "مدہریں کی حمی کی جگے وہ ہر مرنبہ موت کے منہ سے بچے بکلا۔ ہم سنے اینے مداؤل بھائیول سے الک ایمانی کھنے لگا۔ مگھرلے کی کیا بات ہے۔ ہم میں سے ہرایک کے پاکس وس وس ہزار

توجود ہیں ۔ رات کی تاریجی بیں امیر تمزہ سے ہے جڑھ دورس کے ا ی کر سب سے بڑا محانی سنس بڑا اور او ورنہ مارسے جا وسکے۔ یئی ستے امیر و و کیھا سے اور آن کی شروندی سے خوب واقعت ہوں ۔ ان سے جیتنا ممکن ہی نہیں ۔ اس کے علاق مندصور بھی آن کے ساتھ ہے۔ ذراعور کرو کر جب تنفی کو توشروال میں نظم بادشاه بلاک نه که مطابع اسے تیونکر ما را سکیس کے ۔ میری رائے پیچاہے کہ ان کی عست مخبول کمہ کی تعاسے ۔ الی بین ہماری سطامتی ہے تک وولول جيون سي ما نيول کے مشورے یہ عل کیا ۔ اسی دفت اسی کرے فرمت میں ایکی روانہ کیے اور حاصر ہم عادی پہلوان نے امیر حمزہ سے جاکہ کہا انطائمير کے تبيول فلع دار آك سے ملت

دیا که هماری طرف سے جند حایش اور انہیں عرت کے ساتھ لے البعد يام أسام أور لگایا (وی البی خاطر تواضع کی که اکن اندلیشے بحل گئے۔ تب مام سنے اس خطاکی (فقل امپر حمزه کو دکھائی جو نوشیرواں سنے اسے بھی فارن کے زریعے بھی تھا۔ امبرمزه به خط بره کم ست مخیده ول میں کہا ، گفتن شیں تونا کے انونٹیروال بادشاه نے الیی محصل حمدکت سے تفادل سف محمد توشروال تصدیق صروری سے ۔ تحكم دياته مان سي حا رو اور یه خط نوشیروای کو دکھا کر پوتھیو تم نے لکھوایا ہے ؟ تمقبل وفادار نے جند

ہا تھ لیا اور مدائن کی طرف دوانہ ہو گیا۔ و تک انظائیہ میں قیام سمے کے بعد امیر مرده الکی منزل کی جانب سطے ۔ تبینول فلعہ دار ہام ، سام اور مهد ندرس بھی ان کے ساتھ جانے عَدِ مَا نَ لِلَّهِ مِ الْحَدِ المرحزه نے الحبی بھی تشکر میں جاتل ہوئے کی اطانیت دیے دی۔ انطاكيه سيع يزري ميل قدر شهر علانيه آيا د مخفا اور وہاں کے حال نیس کھنے ستھے۔ فارن جبشی اس مدوران میں کوشیروں کے خطر کی نقل انہیں كو بهنجا كمه آكے جا جكا كلات على ماكم برا ستريد، مدذات اور مگار آدمی نفار لطب بیط نے کی اس میں حرأت پنر تھی ۔ ہاں تکبہ کرا نریب کے متضارول سے کام بینا خوب ہے جب سنا کہ امیر جمزہ کا نشکر انہا کے قریب آن بہنیا سے نو نہایت شان و شوکت سے ایک ہزار سیابہوں کے مجرمط لیہ آیا ۔ امر تمزہ کے قدموں کو لیسہ دیا وحضور نيے برا كرم فرمايا كه يهال تشرفيت لائے يسُ اپي خوش نصبي ير جننا ناز كرول كم سے "

ابیس ، ہم تجھ سے خماج وصول کمنے کئے و فيشبروال شهنشاه بفت اقليم نے مجھ اس كام الع الميما سے كه باغيوں سے خراج وصول كمول اور المروه اوا يذكرس تو الخيس مزه جلهاؤل " " عالی طاہ اس غلام کو بغاوت کہنے کا حوصل انيس المركات بننا جي جاسے، خراج کیجے۔ آبیک جنگ کرنے کا حوصلہ مجھ بیں نہیں ہے۔ کے ان آپ حاصل کی جا ستا ہوں اند انس سے ای بنی چری باتوں سے امیر مز كوشينة مين أثار كما أور عرض كي كلم تشكه كوشهيسة ہاہر عمرانیے اور خود اینے دوستھا کے ساخہ شہ کے اندر میرے علی میں فیام کیجیا امیر حمزہ نے اس کی درخواست منظر کی او شہر میں ہا گئے ۔ دو روز بعد انبس سے بندے سنے ایک بنوایا ہے۔ آپ اس میں غشل کرکے خوش کے۔ اگر حکم ہو تو بانی گرم کماوں ؟ نے بہ درخواست اسی عاجذی سے

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



برحزه انکارین کرسکے اور کیا اچھا ، جیسی الله كايه حام در اصل موت كا كمره عما اوروه ی فرانے کتے آدمبول کی جان سے چکا تھا۔ مام کے ہدار میں اس نے ایک کمرہ نہایت مرا تھا۔ نہانے کے بعد وہ مہان کو اس کرے میں بھی کھلانے کے بہانے سے سے اس کرے کی جیت کو لوہے کے جار ستون سهارا دیے ہوسے تھے ، اور ستونوں کے سائق شخبرین بندهی تفین به جیب زنجبرین محین جاتیں تو چھت دھڑام سے بھے آن کرتی اور کمرے یس جننے بھی آدمی موجود ہوگئے سے اس کے بنتے وب کر مرجاتے۔ امبر حرہ آبنے ووسنول کے سا تھے گئے۔ د کھا کہ بڑی غظیم عمارت ہے اور باق کو کمرم اور مندا کرنے کے لیے اعلیٰ انتظامات کیے گئے ہیں۔ انیس سے امیر مزہ اور لندھور وغیرہ کو تو جام بیں واخل کیا اور خور موت کے کرنے میں طاکر ایک لنديذ مجهل حي ولي

نے اپنے جاد كركے مكم دبا لوسے كى دنجروں كو جُول مِي وَطِعُول بِحِنْ كِي أُوارْ صَالَىٰ كفينج لبن ممقيل مفادار او ہے تھے۔ انہول نے عُمرو کو تها الله وه يه مانا كه لكا. المارو به س درا اس - ده حام كن جار سط كلے توسے حیثی لوسے کی نانجریں جیران ہوا کہ یہ کیا ماحما ہے سو سال کے حق صے آیا نیا عُصُمًا كم أبسته أبسته جيت مُوا أدُهر أبال ، کیا نیری موت اوھر آ بھلا ہ طدیہاں سے مھاگ۔ کوئی کم

اس کرے کی چنت گھنے والی ہے۔ ہم بر سے مرو وہاں سے دفر جبر ہوا ، اپنی حورت بیں جام کے اندر بہنیا اور امرحزہ تدبیر سوچ رکھی سے برابر روائع کرے میں ہرگذ نہ جاتا ورنہ زنده به او کی ایسی صورت کرو کر بیلے انیس خود وبال واخل سور مع وتكفينا كيس كس طرح اسی کے سرید وہ جھن ان الا ہوں ا جب امیر هزه اور ان کیکی دوست نها "آبیخ ، اب بین آب کو آب ی کھلاؤل ۔ بہ بھل انتے لذ<sup>ان</sup> نے بہلے کبھی نہ کھائے ہوگ یہ تہہ کر وہ اُن سب کو موت جانب ہے گیا اور اندر جانے کا اش 'دُک گئے اور ہوئے "یہ فاعدیے کے خلاف بهان بیلے تدم بڑھائیں۔ میزبان کو آگے بڑھنا

40

شن کمہ انیس مون کے کمرے میں واخل ہو نے اپنے منر سے آلیبی آواز کانی جيسے فحصل کے رہا ہو۔ قصول کی آواز حبشول کے کا توں تھا۔ گئی تو اُنہوں سنے قوراً زنجرس محصیج لیں اور جیس ایک ہولناک وحاکے سے نیجے سے کیل جمت کے بو بھر سے کیل لترصور عادى بهلوان اورمضبل وفادار جبران رہ گئے۔ تب امیر جن بنے انفیں انیس کی مکاری اور عرو کی کارستانی سے آگاہ انیس کے مارے جانے کی آف طرت بھیل گئی ۔ فوجی سرداروں ہ کمہ امبر حزہ کے قدموں بہر ا اس کے لبد امیر نے یہار کورچ کیا ۔

# خطرناک اُدُو ہا

مُلُب بین ایک موجی حاکم بن بین کا کھا۔ اسکا نام حادث کھا۔ اسکا بین حیثیت اس حادث کا دولت کے بین میں ایک حیثیت اس دولت کے بیل اور نے کی اور اس دولت کے بیل بوتے پر برمعاشول اور الجائول کا ایک گروہ نیاد کر کے تحلی کی اور الحقاق کی محل میں گھس گیا ۔ بادشاہ کو تبدیں طوالا اور الحق اس کے تخت بہ قبضہ جا لیا ۔

فارن بنے حادیث کے پاس بہنج کے اسے کے خط کی نقل دی اور کہا کہ بادشاہ کا جا ہے کہ کے خط کی نقل دی اور کہا کہ بادشاہ کی میں کہ جو نشخص حمزہ کو موت کے گھاٹ آنار کے گا اس کا اِحسان زندگی ہے میر نہ مجولوں کا ۔ حادث میں کر خوش ہوا ۔ اور اکر کر کھنے لگا:

مبری جالاگی اور عیّاری سے سامنے ایک حزہ

42

ی دس بھی آ جائیں تو سیب کو ایسی حگہ مارول یاتی مجھی ننہ ملے نئے ا من مرہ کو اس طرح ختم کیا جا سکتا ہے ! فاران کے کہا مرافظ کی کے میدان میں اٹس برے فالو یا نا ملطانی عظانی سے تو سی خود بھی طورتا ہول " حادث سنے کیا رہے تو ذات کا موجی ہول مرسے باب دادا ساری او جانبال کا نطخ در ہے۔ ہم میدان میں حزہ کو زیر کرنے کی تئی تدبیر س میرے فرسن میں آ رہی میں ا " الكه بريج منه بهو تو اس خاص كع بعبى إن ندبيريا سے اُگاہ فرمائیں یہ فاران سے کہا۔ "ابک تدبیر بہ سے کہ میں طاہر جی ای اطاعت کرول ، بجر اُن سے کہوں گا گر ہے جوگا کھیلنے کا بڑا شوق ہے۔ بڑسے بڑے کھا ہرا جیکا ہول.آپ بھی میرے ساتھ کھیا کے ایک میرے پر بیں سے خاصا گرا تخوال رکھا ہے۔ اس کئویں سے اندر برجیاں حمری ہوتی

43

تخویں کو نظروں سے چھیانے کے کے اس الریال محطری کمه دنی ہیں یہ امیر حزہ ئے گا کہ جو نشا ہسوار اینے گھوٹرے اِن جھاٹر ہول کو بھلانگ جائے گا ، سے کا ۔ مجھے یقین سے کہ حمزہ لینے این کتوس کے اندر جا گمسے گا " نمسه قارن عش عن محتی کمه المديس التون حاوث بنے مینا کم امیر حمزہ کا فورًا امير حمزه کي آن پہنچا ۔ اِس ، بين چند بيش قيمت محف روان کے اور بینیام میمجوایا که میں آب کی طواعت قبول کمتا يُول ـ الكے روند دہ خود امير هزه كي خدم حاصر سوا اور الیی نوش آخلانی اور فرمال مداری سے بیش آیا کہ امیر خوش ہو گئے ۔ بانف بانده كبيه عرض سمى: و مصور ، أكمه غلام كي در خواست فول یں تشرلین سے جلیے ۔ لوگ آب کی زیادت کے لیے یہ جس میں ا

44

دوستول سميت تحلب ببن واخل کہ شہر ڈہین کی طرح سجا ہٹوا ہے اور آرائشی دروازیے بنائے گے الميول أور بازارول بين توگون كا تجوم سه سولدی پر بھولوں کی بارش کی گئی اور اورکھی امبرحزه كىغطىمالتنان تھا۔تے کیوائے مادی ہوان صافت حیں اور میر بھی مجوکا رہ جانے کی شکاست کرتا کھ اسے خش کرنے کے لیے ایک ذرے کرا کے مجتنوایا اور عادی کوائل کے سلمنے بھا دیا۔ عادی نے ایک لمیا سا فیافی سیمالا اونرط كو أوهير أوصير كمه سرب كمسن كاراس انسانی دلو کا تماشا ویکھنے کے لیے ہزارول کوک جمع ہو گئے اور ان پر ہیںت طاری ہو گئی کے حادث دل ہی دن میں المدند الما نفا کہ بد آدمی سے یا توفی جن ۔ ایسا معلوم ہونا سے کہ اگر یہ شخص جنددان

45

ی بہال رہا تو شہر کے سب آدی جھوکے مر جادی، بنے تین وان تک امیر حمزہ کی ضیبافت کی اور دل کھول کر روبیہ خرج کیا ۔ امیر اس کی ممان افعالی سے سے حد شوئل سفتے اور انہول یتے اس کو این کھائی بنا لیا محفا ۔ لیکن برموذی انس مارکے کیے اندر کی اندر سامان تیاد كبه بديا تفايه بجی تھے دن مادر کے امیر مزو کے سامنے بہنیا اور جو گان کھیلتے کا قصتہ چھڑ دیا ہی اس قدیہ تعریفیں کیں کہ امیر حمزہ ضبط نہ سکے بوسے:۔ سمادت مھائی ، اننی طرینگیں مانسنے سے فائدہ کیا به گیند موجود سے اور میدان کی قور مہیں ۔ أو الج عم سے دو دو باتھ الو الله " بہ میری خوش تصبی سے حضور والے کہ آ کے ساتھ جوگال کھیلنے کا موقع الا یا حادث ۔ عاجزی سے فانت بمکال کمہ کہا ۔ پیر ایٹے الحقیم كو حكم ديا كه ميدان ورست كيا جات و ويال یا در تنی . حادث سے سے انتظام بیدے ہی

46

کر رکھا نظا۔ نفوٹری دیر بعد وہ محور سے بہہ ﴿ طِعْظَ مِينَ جِرِكُانِ رَبِّلًا لِيهِ أَن يُهْيًا . امير مزه میں عمرو کے متورے سے پیٹمسرول کے ہتھیار بدن کیر سجاستے اور سیاہ قیطاس پر سوار ہو الماج ماے امبر کیلے آپ ایناچوگان " ببل كرنا مير المول نهين . تم كهبل شروع كروك امر حمره سن المال ويا ـ تب حادث آداب مجالیا اور گیند سے کمرطار امیر حمزہ سنے اس کے رہیھے تھوٹرا دولٹایا اور گیند اس سے چین کی ۔ دہر مک اسی طرح محاک دور ہونی رہی ۔ گیند تہجی حادث کے کیاس مآجاتی ادر لمبھی امیر جمزہ کے باس ۔ آخر حادث کے اپنا گھوڑا امن ورخ بيد وال ديا جس رئة بد وه التا جمارلول کے سمجھے منہ محفالے موجود تھا۔ مگار ملوث نو بلكا سان تيكة كاط كر ملاكيا مكر امر حمزه نے آيا روكنا مناسب بنه سمجهار ابنے آگے اور جی جا کھا و کھ کر گھوڑے سے مرک جانا لیکن امبر حزہ نے صالح

جی کا جایک اس کی طاقگ بر مادا۔ گھوڑے تركر دست جيلانگ لگائي اور جيا الولول كو يار ال کے بھیلے یاؤل کنویں کی منظیر مرک نے اور وہ آوھا کتویں کے اندر اور بابران گیا۔ امر حزہ اجل کہ بیے ط مادین سے جب امریمزہ کو گھوٹرسے کی بیٹے بہد بنہ دیکھا تو اسی وفت بھل بجا کہ اسنے نشکہ کو انتارہ کہ دما کہ عملہ کی دواس سے نیس ہزار سیاہی آنًا قانًا امیر جمزہ کے مشکر بید آن گرسے۔ لیکن اندهور، سلطان کخت مغرفی ، عادی اور تقبل وقا دار م جیسے بهادرول کھی کا منے ان کی کوئی یش نر گئ اور چند لمحول کے انگر اور حادث كى أدهى قوج خاك اور خون بين المقر على مفنى -امبرجره اجبل که ندین په کمه پرست که ا بو ده الحظے تو كى دىكھنے ہيں كہ ايك طروب قارل کھڑا ہے اور یہ منظر دیکھ دیکھ کمہ خوش ہو رہا ہے۔ ابر جمزہ اس کی شکل دیکھنے ہی سمجھ گئے کہ برسی كيا دُھوا الى يدمعاش كا سے ـ الخول نے سب

48

تھوڑ سے کو کنوس لیکے ۔ وہ معالگا، مگر بیج کر کہاں نے ایسے پکٹے کمہ سرسے اونجا کیا اور ارنا جاستے تھے کہ اس مزہ واک تو مبری جان بخن مسے تو جیزیں السی الی کو توشیروال کی سرکار بیں جيورا ـ لاوه الحل ت اميرين كا-تارن سنے ایک شخر کالا جس سے ہمرے جڑسے ہوئے کے کھے لگا: یہ خنیر میمورس وبوید کا ب - کئی بننول خاندان میں جلا اتا ہے۔اب آ اس کے بعد الل نے ایک کو دیا جس باره نعل شیب جرا سے اور ہر معل کبوتر کے انڈے کے اِن کی جگ ویک اننی مفی که آنکھ

49

نبسری جیز کهاں ہے ؟ امیر حمزہ نے کها دریا و کھ اگر وحوکا دے کا تو اینا قال تور مر تھے گئے الون مارون محات "بیری چر ایک خزانه سے جو سامنے بہالسکے ایک غار س ویا ہوا ہے " قارن نے کہا۔ انت بیں عمر عیار امیر حمزہ کی تلاش بیں وہال آبہنی ۔ انہوں کھے گاران کے ماتھ پیر باندھ کر محرو کے خوامے کیا اور کے وہا کہ خزار بل جائے تولسے جیوٹر دین ورنہ جو کھی جی جاہے ، وہ سلوک اس ہے سمہ نا یہ کر عروی کے ممنہ میں یانی خزلنے کا ذکر سُن بحرایا ۔ ہے حد خوش موا۔ قال کے سر میر ایک دعولی جا کمد بولا: س ار جیل ہے ۔ جلدی بنا وہ خراکہ قارن نے کئی گھنٹے تک عمر و کو ساتھوں اور غارول بين بجرايا اور خوب بيركينان كياج کیں سے مٹی تھندواتا ، تھی کیس سے۔ تنگ آگا۔ کضے لگا: " معلوم ہونا ہے تو میرے ساتھ مگر کر رہا ہے۔

50

انے کا نجھے کچھ علم نہبن ئے انتی مہلت سے فاہدہ اٹھا کمہ قارن نے اپنے المحول من بندهي موني رسي طوهلي كمه لي مقي -اس مے بلداجانک اس نے بعندا مکال بعنکا اور ایک حالب محال کھوا ہوا ، نیکن دور نے مين مجلا عُرور كائيا مقايله كرنا - بيك جيكت بين عرو نے اسے ایک طرح جا دلوجا جس طرح مرکا چیتا ہران کو دلوج لیا ہے۔ تارین سنے عرو کے نبعہ آنہ مائی شروع کی مگر عرو سنے اپنا خنیر اس (در سے اس کی جھاتی بیں ماراً كه دست مك سينے بين الله كيا۔ فارن سے ایک جیانک بیخ ماری اور آئین پر گر زار بنے لگا۔ ہم مطندا ہو گیا۔ عود وہال سے اپنے نشکر میں آیا اور فاران کے مدید جاتے کی اطلاع امیر حزه کو دی ۔ امیر حزه کی حادث کو قبل کر کے خلب کے بادشاہ کو قبیب آزاد كي اور اسے دوبارہ شركا حاكم بنايا بيرون بونان کی حانب روانہ ہوئے ۔ بونان سمے بادشاہ کا نام فریدوں شاہ نظا

خبر بھی نہ تھی کہ امیر حمزہ اپنی فوج ہے کہ ا عائيں مجے۔ فارن کو فريدوں شاہ يک يني كا مُنوفع بي مر ملا تقا ـ ودرية وه سے بھی جمکاتا ۔ فریدوں شاہ ن کے آین کی خرشی تو شہر سے جبران موكم عمين استفتال كما صارح ، مجھ سے ابسا کون ساقصو، کینے آپ کو میرسے مملک بهر حضاني كاحكم ول ے ایکار کر دیا خراج M لیے محصے بہال آنا بڑا ۔ اب باتو خراج اوا مجعے ، ورب میران جاب میں ہمارا " B sy Les b نربدول شاہ نے امیر جزہ ائیں سے مزاج ادا کمنے ہنیں سمیا بر یہ افواہ سمی دشمن سنے اطرا تو نوشيروال كا وفادار بهول ا تب امیر حزه نے کسے ساری واسنان

ماول شاه کھنے لگا: موس که نوشیروال جیسا عادل باوشاہ آی کے ساتھ ابنی وصوکا باڑی کمیے اصل اس کے وزیروں میں ایک وزیر سختاک کا الیہ انٹیکطان ہے۔ کہ ہمیشہ نبت تمی شارنبو كمتا ہے۔ براگ بھى آسى كى لگانى ہوتى ہے وہ نہیں جا ہنا کہ ننبزا دی مرنگار کی شادی مكور المحمد ول كا - نيكن ا سکیتے ، بیں ہرطرح عاصر « جوّب کی جا فور، ایک پہاڑ ہے ۔اس پہائے۔ خوفناک الدوم رستا ہے - اب کتنے آومیول کو بلاک کر جکاسیے جنن کیے گئے ' لیکن دہ ک مے سنکھول مّن سے آگ کے نہ مرسکا ۔ اس کے

ہیں اور جو چیز مھی اِن شعلول کی ردد تائے ، جل تھ رائھ ہوجاتی ہے۔ اگر ب الدسي كو مار سكين تو ينه ، بلكر ميزي تمام رعايا بهر آب كا احسان م عنم بنه کرو به خدا سنے بچاہا کسے نیات دلا دیں سنگے ت کنے عمرو عیار کو اپنے سا عظ لما اور ساط کی جاتب روایز سوستے سته نهایت خوشوایه عفایه حالیا گھنی حصالیال تفين بن بن كئ كئي إلى كانسط عقر زمين بهر ملی اور خشک تھی اور مبلول نکب یانی کا اش بہاڑے ایک درخت كاسك اور تخطيس موس امیر همزه سمجھ گئے کہ بہ ورخت اسی اڑ و کہا سے سکتے والی آگ سے صلے ہیں۔ سنے عرو عیّار کو ایک مبلے کے پیچے جیب جائے

اشاره كيا اور خود الدرسه كي تلاش بين عرادم عمر نے لگے۔ اوات ناصلے ہد ساہ رنگ کا ایک اونی لبلا سا و محصافی ویا ، غور سے و مکھا تو۔ بھی وہ موذی الله ما منا جو گندلی مارسے سورم مقا ۔ مرحمزہ ہے گی کمان میں نیر چڑھایا اور اس کی ایک آنگھ کا خیا ہے کہ جلا دیا۔ تیر سنسنانا ہوا گیا اور اندوسے کی آنھے بہہ جا کمہ نگا۔ اندو سے نے ور منه الحفا كر اس رو سه يفتكار ماري كه آگ کے شعلے دور تک کے اور ہوری فقا کو دیا۔ اِن شعلول کی کمین اتنی تھی کہ امیرمزہ بھی گھرا کہ دیھے ہمٹ گئے ۔ میں اتبوں نے ایک اور تیر جلا کمہ آٹہ دہے کی خوسری اللہ بھی مجھو کہ دی ۔ اب الدوسے کے غصتے کی انہا سے دہی اس کے منٹر سے شعلول کے ساتھ بہا دُراقتی آوازیں بھی بھل رہی تھیں اور فھ سے اقتصر گھوم رہا تھا۔ امبر مزو سے اطمینان سے تلوار سطانی اور ارد كو كئ المحمدول ميں تقيم كر ويا۔ اس كے بعد والين



56 آئے اور فریڈول شاہ کو خبری ۔اثرم نے کی خیر جس نے شنی ، خوشی سے زارول لوگ کسے دیکھنے کے لیے شاہ نے کئی روز نک ہے کہ اُسے اِس عرب ارکی م امیر حزہ اتنی کے ہوجائش كوتى السي صورت کی شاوی امیر منزه سے کمہ وسیم کار اس بھائی کو میلا کر کیے بات بنائی آلی آگے امیر جزوتے بصحار فريدول شاه -امير مزه كوشهزادى مربم سے مشادي كا تو انفول نے انکار کہ دیا اور کہا کہ س مر نگار سے ننادی کا وعدہ کر جیکا ہول کا

57

ک امیر حمزه کا نشکه روم کی سرحد حادثی کم کے ایک طافت ور بادشاہ لى حكومت تفى ـ اس كے و بطقی سے ـ ایک كا التنفنانوش اور دقر سرك الم صُدُ ف الدش نفاء دلونظ كتے ستھے ۔ در انول محاتی آدمی کے بحالے اك كا قد ساله صفى جم فط ا تھا۔ جہرے سرخ ، مونجیس بِهري بعري طواطيعيال ۽ أنكھيں يلا ور سر مندسے ہوئے کھے۔ وہ اپنے اپھا اِدنناه کے محافظ نظے اور دربار میں إلی ں کر سیاں منخت شاہی کے دائیں ہائیں<sup>ا</sup> جاتی تخییں - بورے ملک بیب ان کی طرکتہ کا نخص بنه نفاً برطرت ان کی بها دری

رور آوزی کی دھوم جی ہوئی تھی ۔ انہوں سنے امیر حمزہ سمے آنے اور شہر ری کرنے کی خبر بائی کو اِن کا خوک کھول روم کی عظیم سلطنت جو کھی ایمان کے برابر عانی فی ، تعملا عربول کو کب نماطر میں لاتی مادلس کے اسے دولوں کھتیجوں کو حکم دیا کہ وس وس بڑھ سوار سے کہ میدان میں اور امیر مره کو تهی کسی کسروس . ابھی یہ دولوں جوتی لطائی کے احکام جاری کس رہے تھے کہ امیر حمزہ کا اللجی حادیس کے نام اس مضمون کا خط ہے " یہ خط امیر میزہ کی جانب روم کے بادشاہ مادلیں سے نام میری جاتا ہے۔ خبرانے بہد جاؤ کہ تمهاري قضا آن بهني - نوخيروال شهراه بمفت کشور نے بھے بھیا ہے کہ تہیں زید کر ہے كمدول اور أتنده كے ليے الحاعث كا تعدہ لول -اگه میری خدمت پس کل جنتے کک خواج کیا حاصر ہو جائے تو مہیں اور تمہادی رعایا کو الحل -وریز شہر اور فلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دول

آور کسی کو ہر گذہبنا نہ جیوڑول گائ نے جب برخط برطا تو طیش کے مارسے کا نبینے لگا۔ چرو نانبے کی ماندنب کر مشرخ ہوگیا۔ علم دیا کہ امبر حمزہ کے ابلی کے ناک کان کال کا ڈانے جائیں ۔ کس میں اس خط سننے ہی شاہی جلاد سنے ابلی كو بكير أن اور خلي المحالي الك كاطنا حابت تقا الح كھڑا ہوا۔ اس - 13 x طلاف این ندد کا گھونسا مارا نے آگے نگرہ کم که وه تطعمان کهانا مو فکر حاکمه ا به و مکھ حاديس حيران موا - كي لكا استفالوش الوسن بهرا «با دنشاه سلامن ، آب «با دنشاه سلامن ، آب اينا المحبول كو مارنا ما الن سنے با دش ہوں کی شان کے یہ ہے کہ ہم میدان ہیں مکل کر ور دو مائھ کمیں ۔ ایکیوں کا کام بیغام پہ رہ سن کہ مادشاہ حادیس نے

60 العابي كتا ہے۔ مجھے ايسانيب كرنا جا ہے بھراس نے امیر حمزہ کئے ایکی سے کہا: جاور ماکد این سردار سے کہ دو کہ مر سے مودہ خط کا جواب میال یں در اور کا کے " نے یہی بات آن کے امیر جمزہ سے کی اور استفنا نوش کا واقع بھی حسنایا کہ اگر وہ حادث كوية سمجها تا لقه جلّاو ميري كان ناك كاط والناء الگلے روز سودرج منکلنے سے عا دیس کی فوجس میدان جنگ ہوبئی ۔ امبر منزہ آور اُن سے دوستول کے بخیار جسم سے باندے ، گھوروں میوئے اور سامنے نہی کر طط کئے۔ بحنے لگا۔ گھوٹدوں سے پہنانے کی آواز

61 جوال سرخ محصورے بد سوار مبدان بن محلا اور م جو نہیں جاننا وہ جان سے کہ میرا نام استفالور مرح سامن موت معی آست بوسے کانیتی زيره سين كا خوايسن مند نه ہے۔ جو سھو ہو، وہ مجھ سے تفایلہ کر ہے۔ ابھی وم کے دُم مِی دورسری روش کو روانه کمدوول گائ استقتالوش کا رہائے تین کہ امیر جزہ سلنے وائیں فخصور اينا بالمقمى بشرها یاس ویکھا ۔ اتبی ستفتا نوتو كرآك أيا اور احانت جايي -دد جافتہ تمہیں تقدا کے سیرو کیا گ لندهور سے کہا ۔ تنب لِنْدَهُور كا ما تقى جَسُومَنَا لَبُعَا ﴿ عِلَا اللَّهُ الْحِلْ الْعِلْ الْمِلْ استفتا لوس کے سامنے جا کھوا ہوا۔ المنتقالات نے جرت سے لندھور کو دیکھا۔ دل ہیں جوائل کہ واقعی جی دار بہلوان نظر آتا ہے۔ کئے آگا: "اسے سیاہ فام شغص ، تو کون سے اور تبرا نام کیا ہے ؟ جلد بنا تاکہ سے نام ونشال نہ

الندخور منه محصل كربنسا اور جواب ديا: سیکل بمندوستان کما بادشاه بهول اور میرا نام استفالون نے بہ نام سی رکھا تھا۔ ول من ایک کری سا بیدا موا مگه فورا بی این ہے (بھیک کمہ کے چلایا۔ ہے بندھوں مذکبوکہ خروار رز کیا۔ سے خوال کیا سکتا ہو تو بھا " م کہ کر اس زور سے گئے نہ بندھور کے سر ہر مارا کہ کوئی اور ہوتا تو اس کا بدن قیمہ قیمہ ہو جانا گلہ آفرین سے بندھوں کی اس نے اس سے بناہ ضرب کو اپنی طعال کے وک لیا۔ بھر بھی اس کے یسینے جھوس گئے اور اس نے جی میں افرار کیا کہ واقعی استفائوش کے ازوول سی بھی جان ہے۔ سے پہلوان ارب میرا دار ہونا ہے۔ نے انا فولادی گرز گھاتے ہوئے کیا اور باخی کھ المكه بمطاكمه يورى قوت سيد كرز استفالوش ك

مارا۔ آگ کا ایک عظیم نتعکد استقالوش کی وصل سے محلا اور اس زور کا وحماکا مواکراس سات کوس یک منی گی ۔ استفتا توش یدان کیکی طاری ہوئی ۔ گلہ وہ نہایت مردائلی سے فٹا ترہا اور بنس کر کنے لگا۔ مداسے سطح و افرین سے اس مال برسی کا تھے جیسا بیٹا ہے ج بیں بہت دبول سے نبرا سے کھیا سے کہا ہا المنتفقانوش في عيمر اين الموزيد عله كما \_ كئي كھنے تك الطاني بوتي رہى۔ دولول بهلوان بسين ميں تر ہو گئے ( کم فيصله مز سُوا كه كون تبيتا كون بإرا به أخه الحديث غروب بوا-الماني بند كسنة كاطبل بجا اور دواول جلوان اینے انے حیول میں والیس طلے امير حزه نے بندھور کو سینے نسے لگایا ۔ کی بہاوری کی تعربیت کی اور کہا۔ "استفتانوش واقعی بهادر ببلوان سے ما در سک تمہارے ساتھ نوت ما ی

64 الله نے سے فرمایا۔ اپنی زندگی میں اآپ کے راس سے زیاوہ جی وار اور طاقت ور نشخص رط كا تمعى أنفاق نبس موًا تفاء ينعور عير لراني كانقاره بجا . مبان بين آبني ادر صفين ماند المرتنبه ماتقی به سوار مو که به نعره من كدامير حزو على وائل بائل و مكها كندهور اسف ما تفى كو آك بمراها كم ميدان بين حانا جاہننا تھا کہ عادی پہلوان کے کہتے روکا " بھانی گند صور ، تم اس محوقدی کے ساتھ دو دو با عقر کر چکے ہو۔ آج مجھے جانے و ر کہ کمہ اس نے امیر جوہ کی جانب « جاقه عادی معانی ، تهیس خدا کو سونبا۔ ذرآ

65 ادی پہلوان خود ہاتھی سے کیا کم بھے کے استفتالوش کے مقابلے میں آیا کنے دیکھا کہ کاسنے ریگ کا سنفتا لؤمنی سنے جی ہیں 2 مرئيس حمزه كاليك عادی کرب کھتے ہیں"۔ ر بہت خوات او تو اینے آتا ہے نے جواب دیا ۔ اجاء نریادہ بانیں با اور حمله که میدین شکاین لمه نهيس بحالا: ير حتن محمد اشعفتا نوش كا خوآن كھول كيا ول بلا دینے والے نغریے کے ساتھ وہ عادی

66

بہلوان کی طرف جیٹ اور اینا گرز اس روز سے مارا که عادی کی روح سمط کر طلق میں آگئی ا مرا کا ماتھی برک طرح جنگا ٹرنے لگا۔ تب کے اپنا حمد دونوں ہاتھوں سے مھمایا أور سرید مارا ۔ اگر وہ موصال سے ز سرکے ہزار منکٹر سے ہوجانے الهی خوت ناک جنگ مونی کم کے کلیے کانب کھے۔ لطینے خول من شها گھتے۔ نے کا تقارہ کا ۔ عادى پهلوان ايني فوج سي آيا تو اس کی بھنت اور ہوان مروی عُمرو کھنے لگا "ہار عادی ، کے تو آج دیاہے یہ کمیں سیجھے برقووه بلاؤل كالا عُرُورِ کی اس بات الكے تور مجروبی منظر تھا۔ میدان حنگ فوجس أمني سامن كهطي تقيل اور استفتا توش 67

خوب صورت گھوڑے پر منھا بال كا حكة لكا ديا تفاء مرتبہ کی اس نے جنگ کے لیے بہلوان کو طلب کیا۔سلطان بخت مغربی نے آ کے بڑھے کا رادہ کیا ہی تفاکہ استفتانوش نے " مزه این دوستولی ادر غلامول کو مجر سسے می و جوسسے سے سب رہائے اسے اور نور سامنے آنے کی جران نہیں کرنا کی ا یا اسی بهاوری بر تأنه دیا اور کہنے لگے "استان پی سیج کہنا سے۔ تھے کیلے ہی اس کے مقاطع میں جانا عاسي تفائد بھر انہوں نے مفیل وفاق سے کما " معانی ، ذرا مهرم منضار لوسے او نے سکم کی تعمل کی ۔ امیر مزہ کے سے بہلے حضرت الراہم علیہ السّالِم کا جنبہ عمر حضرت اسحاق عملاً بسرابين علم بين والأ دا ذو عليه السلام كي تيره بهني الدريمود بني كا خود

ت شان سے سرپر رکھا۔ حضرت صالح علیہ المع کے موزے بیرول بر جراصات ، صمصام المام تامی دو تلوارین کر سے باندھیں ۔ تعریب فیطاس به سوار بوسے اور ابنی قوج کی ملامی کھتے ہوستے میدان جنگ بیں آئے استفنا نوش سے ہوان کی نظر سے اس جوان کو دیکھا اور کھنے لگا کیا تو ہی دمیر حمزہ سے ؟ ور مال ، میں ای کی ایک اسول ال " قسم سبعے بیبرا کر لیے دلیا جاتے کی کہ تو مجھے کسی منت مسے بھی بہلوان نظر بھی گتا کے استفتانوش نے كما " أكمه وا تعي تو مره سے تو جا من سے تيري حال تحتی کی پئ مئی دوست کھے سے دو دو ہاتھ کرتے کے کیے تاریخے۔ مگر توکے بچا دا۔ بس میں مگر تو نظی سے جی جہا تا ہے " " میں الاستے سے جی نہیں جُدانا۔ مھے یر نرس آتا ہے۔ بھلا بندھور اور عادی جسے دیو تھے زر رز کہ سکے تو تیری کیا جنتیت ہے۔

69

الى واد كر " وار کرنا میری شان کے تطاف ہے" یہ کہ کر استفتانوش نے گرزگھما یے طحصال بر روکا ، مگر حزب ایسی 'استضانوش ، دو وار خواکی دی سوئی ساری طافت جمع كرك ووجي الاركيه به اميرهزه نے ان کو بھی خو بی سے دو کار پیا استفتانوش سیر کسنه واکو کا سے ۔ خبر وار ہوجا کر انہول نے دونوں لیے ، پھر أهي طرح بجنسا کی کمر توط گئ اور ده ا زین برگہ بٹا۔ استفتانوش کے گہ۔

سدا ہوا۔ سکن قوراً ہی وہ انظا کھینج کر حزہ کی طرف ببکا۔ وہ بھی اپنے اور معوار تکال کی ۔ بانسی سوتی سبی - آخسه مزه ما على ابيها مارا كه استفتانوش كي تلوار ہے (مو گئی۔ اس نے تلوار کا لرف بھرا ویا اور سور امبر حمزہ سسے واوی سے کیے ، مگر کونی جلا۔ آخہ اس کا فرم کھول کی اور وہ معالینے كا اراده كمين لكا۔ اسى دفت الله من اس سے او تھا ہے لیا اور حیا سے مكاظ كميه سخے کہ گھما کمہ تین بدیری خیا زمین بر نظ کمه آ کہ اس کے کاتھ پر باندھ دیے اور كر كے اپنے تشكر میں كيے گيا۔ استے معانی کی یہ فرگت بنتی دیکھ کو تا فر آیا ۔ گھوڑے یہ بیٹے کہ آندھی کی طرح

يكل بين آيا اور تلوار بمحال كمدهم و بر حله كيا. النول سن وار روكا اور اس كى كمر كفام كر اس کے گھوڑے کے بہیط میں اس زرور سے لات ماری کے محصورا جالیس قدم دور جا کمر گرا اور صَدُف نوش می کے ہاتھ بیں بیبلاتا رہ گیا۔تب انہوں سنے لیے کھی زمین بریٹنا۔عرو دورا محا کے بھر یا ندھ کر اینے تشکریں عادنیس اور اس کی فوج نے بحب دیکھا کہ استفتانوش اور صدف نوش دونول گرفتانہ ہو کئے ہیں تو اس کے ماتھ کا اس بھگدٹہ مجی کہ کسی کو کسی کی خیر کر ہے اور جس كا جده منه الحاً ، مماك نكل - مقبل وقا دار اور عُرُو و سنے تعتم کے نقاریے کیواسٹے اور امیرمزہ کے سکری ایک دوسرے کومیارک باور دینے شام کے وقت امیر حمرہ سے استفتالوش الد صدف نوش کو ایتے باس بلوایا۔ عمرو نے فوقا انتیں حاضر کیا۔ ان کے باتھ بیر بندھے ہوسئے

72 کیا حال ہے ؟ مجھے سے نشے میں کتالوش نے جواب دیا۔ اپ کی مجھے گفین رہے کہ عن

ایک مکار اور عیار وزیر نے قادلیں کومشورہ وله که رات کی تاریکی میں میدان جنگ میں ت كوس كھدوائے جائش اور ان كے اوريم يتلا كانس اور كيم بيلا كمه ملى حيواك دى جائے۔ حزہ میں شک تو اسے اِن تمنووں کی طرت سے آؤ۔ دہ کی نہ کی کنویں میں گر برے گا۔ جومنی مرو مروس میں گرے ، اپنے تشکر کو عکم دو كم متى سے اس میں كو ياك وسے -اس طرح حمزه كا قصته ياك (موجائي كا -حادلیں سے ایسا ہی کیا ہاتوں دات بہت سے مزدور لگاکر سات گہرہے کنویں کعدوا دیے اور العرب ملى سے دھانپ دیے ان کے منہ بانس میجر او بھر تلعے سے اپنے بچے تھیجے الله الله الله اور نور ندر سے کا رہے لگا: ا اے جزہ اگر تو بہادر ہے اور تو میدان میں تکل اور جھ سے مفایدگری امیر جره سے حادیس کو دیکھا اور اس سَىٰ تو استفتالوش سے کھنے لگے: " بعاتی ، تم تو کتے تھے کہ حادلیں میرے

74

ی آن گرے گا۔ وہ تو مجھے نظائی کے لیے للکار المنتظم الني الله وقت الكوار مونت لي اور ارادہ کیا کہ مادیس کا سر بن سے تیدا کہ ہے کہ امیرمزہ کے اسے روکا اور کیا " عمرو، مادیس نے مجھے مقابلے میں آنے کی وعون دی ہے اور اگر بین نہ گیا تو تو کو کی گے کہ حزہ ڈرگیا ئ يه كه كدوه تعرب بد سوايد بموست اور ميدان جنگ بیس آسئے ۔ حاری نے اپنے گھوٹرے کوکنودل کی طرف بھایا۔ امیر عزہ سے اس کا جھیا کیا اجابک ائنس ایک کوال دکھائی دیا۔ انھولی سفے گھوڑے کو جا یک مارا ، گھوٹرسے نے جست کی اور کنوال بار سنمر سیا - اس کے بعد دوسرا کنوال سی وہ بھی بار کیا ۔ عزعن اسی طرح سیاہ قبطاس کے گئویں بار کیے۔ مگر سانویں کنویں سسے اس کے محور المرکوا کم گرا اور اس کے گریک عزہ کنویں میں سا بیسے ۔ حادیس کے سامی نے کنویں کے کنارے خنجر الواریں اور کار کا د سے اور اس کے اندر مطی ڈالنے سکے۔

75

جزہ نے کنویں میں گہتے ہی طعال سکال ر رکھ لی اور اوپر سے آنے والی مٹی اس بدوكت رب - ما دنس عمال كر قلع بس سے ترجیوٹرنے لگا۔ اس نے تکھے تعدی بونی خندتول میں یانی مجر دا دیا تاکہ نفلی میں وائل نہ ہوسنے بلتے۔ مجا کے یہ بعانوال کنوال تلعے کے صور فی مشرورع کی - مفوری سر فاصی بدی مو گئی، اور امیرهمزه ای كے دات بي عروعيار مي لائل اور اسي كنويل مين كوروا اور سُرنگ مين آواننل مو كمه حاوكس کے محل بیں آگیا۔ امر حزہ ب كى محين كيمني لائي يُه عُرو مه من جوالي "آب بہیں مھریے ۔ بی مادنیں کو گھر کر لاق الال یہ کہرکہ اس سنے جادو کے زور سے ابی صُدُف نوش کی سی بنائی طادنس کے یاس بہتما اور

چیا ، خوش موما کہ نیں بنے سے وقدت اور حمزه دولول کو بلاک کر دیاست حادثیں خوستی کے مارسے ٹاجنے لگااور **E** نبایه نس مجرکیا نفایه م مجینیا کر ہدیاں بیلیاں ومال موسود عفي المن من الله الله الله الله الله نوش محدن سا سے۔ تب عرف اپنی شكل س أيا . حاديس أسه برا معلا علا استفتالوس سے اسی دفت تعوار بکال کر

77

احد أميرهمره سلی مولی تھی اور ڈنا گی سے رومیوں کی اکثر جنگ جمت حاتنے اور تھی رومی ۔ ین دنول امیر حزه سنے روم آن دانول شوجی سلطنت انوشروال كو خراج الماكم تي تقي . مم بول بي إدشاه بهريو نيم كملانا تخفاء بير خيرين يهنيج بہت سی حکومنوں کے نوشیروال کو خواج آوا بند کر دیا ہے ، اُس نے بھی کا تھ دوک کیا اور

78

شروال كو كهلا بجيحا كه اگه ايني خبر جايتا ہے تو كَا تُرَخ بركز نه يجبو، ورنه باراً جائے كا۔ سال سے نہ صرف خماج اوا كبافقا بلك اندريى اندر ده نوشروال سے كرين تياسال بھي كر رہا نفا۔ نے امیر حزہ کے تینے کی خبر لوان سے جس کی نوت اور سامنے کی شک کوئی پہلوان گھر بادشاه لندهكور بصن نہیں سکا۔ ہندوستان کھے کے بادشاہ شاہ ہمام، اور کوئات کے استفانوش اور صدت نوش جیسے مہلوالوں الوک بہا دروں کو دہ تنکست درے چکا ہے۔ الرط نے کے بجائے علی صفائی کر کی جائے۔ قیصر روم کو اپنی طافت به براغ ور تقال وق كى بير بجؤيز الص كم سخت ناراض مُهواً اور الله بولا:ر الأكر آئنده كسي شخصي سيرين ناياك زيان

79

ایسی بات تکالی تو اسے زمین میں گاٹہ کمہ سے جیلتی کرا دوں گائ این نوج کے سپر سالار تقلان بہلوان کو میلوایا اور حکم دیا سمہ دشمن سے جنگ کی حاسے ۔ انتقلان سنے فورج کو تماند مبدال جائب میں لے آیا۔ اس دوران میں امبر ممزہ کے فیصر روم کے نام ایک خط تکھا کہ اگر خداج اور ایک نو تبرا ایسا میدا حند کروں کا کہ جو ویکھے ، وہ کال پیرسے ۔ امیر جمزہ نے " تم یہ خط لے کہ قبص وم کے وربار میں جاؤ اور حواب سلے کر آؤی غرو شهرين داخل بواتو ہاتھ اسے نیصر کے محل میں بھری شان سے دریایہ میں بہنیا۔ اس نے نبصر کو چھک کہ سات بلکہ تخت کے یاس جا کمہ امیر جمزہ کی حانب بشھا دیا۔ عردو کی اِس سمنناخی بر روم اور اس کے دریارکول کا خوآن کھول

ل نے تو تلواریں بھی بکال لیں كالمرقلي كمين لكم فيصر في إلا كي انہیں دوکا اور امیر جزہ کا خطر اپنے اعظم كو ديا كه مكند أواز سيء يره ممر ر ابھی چند جملے ہی رہستھے تھے کہ مرک خط اس کے ماتھ سے جمعنا المر دیا۔ میر عروب کا: سے وفال ہوجاؤ اور اسنے آتا سے کہو کہ کیں جلد ہی اسے اس بدتمیزی کا مزہ حکیما و کی گا " كمه عُرُد كي أنكهول بين خون أنر أيا . كمه فيصر كي طرف برها الله كينه لكا، میرسے آقا کا خط محالات اس سے کہ میں نیرا بریط بھامروں ا ترکی کم قبصر پر وار کبا کر قیصر جنی رسید ہو کہ وزیر اعظی مار كمه بادشاه كو تخت سے بنجے كرا أديا اس کی حان ج گئی ۔ حادثه انن اجانک مواکه دریاسیول ، فوجی بیل اور مما فظول بید سکتے کا عالم طاری ہو ۔ گفت ممنی نے برخنج کمہ کھا: س بدمعان کو اور اس کی شوا تقا كى طرح فلا تنجيس كا أيك أدفي غلام

02

مول پر رکھ دسے ۔ وہ تھے معات وں کے ا بیرستی کمہ فیصر روم سوچ میں بھر گیا۔ اب المبرجيره اور عَرُوا عَيّار خوت ناك دبورُل کی مانند کھائی و کے رہے تھے۔ اجاتک سیاسالار نے آن کر عرض کی کہ فرجیں میبال رفیک ہیں جا رہی ہیں اور اب باوشاه سکے سیک کا انتظار ہے۔ فیصر مدم سنے عُمر کی طرف (افضا رہ کے شہا: سفلان ، إس ليمدليثال کا ایکی سسے اور ہمار سے ہلاک عمر چکا سے مکسی طرح اسفلان نے تعبیب کی نظر سے عمر بھراش کے جسم پر نرزہ ساطاری مكلا كمه عمرو سے بوجها: الك مديد كيا مديني تمهارا بي نام 

83

و محصے بھویا جا ہتے ہو ہ انقلال بنده على على - گهرا كم قيم سي لیسے بکھنا کئی انسان سے بس کی ب یں نے اس کے کادنامے سنے ، کا پرکالا سے اور امیر حمزہ ودرستول میں سے ایک ہے " کها " بهتر بهی سهد که تم مه و المرحزه س کہول گا کہ کسی آدی کو یادشاہ کے یاس اللجي بنا کمه تعیما حمرس " س کوئی اور سیس ہے ی عرف لگایا اور وہال سے رفز چکر ہو مانے کے بعد سب کی خان میں عُرونے ایتے تھے میں حاکم سارا ہے کے کہ ستایا ۔ امیر حزم ، لیند صور المتفیل وقادا عادی ، سلطان یخت مغربی ، استفتا نوش اور سکرت نوش سب سے صر ہنسے اور عمرو کی

روم وافعی بهست برسی فرج کا مالک رات اس کی قرص میدان جنگ میں دين -كحطوا سو خبر پہنائی کہ قص کے ساہوں العدام من لا کھ کے لگ میک طبل جنگ سکر کے سرواروں کو بدایت کی فرج کے ساتھ میدان میں موریط سنبھال لیں۔ باندھ کر آتے ہیں ﴿ دولول قوصِس ميدان مين الطانی کے کے مستعد ہوئی اور ملق معالم محالم كم تعرب لكان منوع تفيلول كا أبك وسته أبك طانب الفول نے بھار کہ کہا مون جوال مرد

بھان میں آ کمہ بہادری کے بوہر دکھائے اور باب دادا کا نام روش کرسے ؟ اسفلان مار سن کر فیصر روم کے مشکر سے اسفلان ر ہو کہ تکلا اور مبدان کے بیج نع فی لگایا یا جس کو موت کی آورو في اسقلال كو و يكما اور سنسا كا جازت موتوبي أسقلان سے دو دو ہا تھ کروں ؟ اميرمزه في إنالسي سي ی اور کو اینا محصورا دورا موا استقلال کے مفایل جا بہنیا۔ استقلال سات است استفقائوس تو موجود یا یا تو خلات سے کتے اد مئن تو تھے یہا بہادر سمجتا کھا ا جلا کہ نو مندول سے ۔ معلا بہ تو نے چاکو کیوں مارا أور ابک مُلاَقِي كَبُولِ قَبُولِ كِي ﴾ "ميرا جي ترز ول أور مكار نفا - اس

المسے مارا یہ استفنالوش نے ہواب دیا اور عن علامی اس لیے قبول کی کہ اِس وفنت ندمین پر اس سے بڑا بہلوان کو فی افسوس کر توسنے اپنے باپ من لگامائه استفلان سنے کہا۔ بھی ہتوا، مھیک ہوا۔ اب سے بنا الطاعي أما سي ما يانس بناسي "و الريد الم يوجيا مد نب استفلال نے بھی ابنا گرز سکھا اور ابنی خوت ناک جنگ مشرورع ہونی کر دولیل تشکدوں کے سیامی عش عش كمه السطف - بيكن الله بها در بهلوا لو ل میں سے کوئی بھی جیت نہ سکا ۔ آخہ سور ج غرورب برمرا. اور لرائ بند برق ب الکلے روز میدان میں عمر وہی منظر استقلال سير سالاد جوش سے عمرا س آیا۔ استفتا لوش مجر اس کے مقابلے میں مانا عابتا نفاكم اسقلان في نحره لكاما: ومره ميدان يس نكله . وه كمال جيسيا

نے استفانوش کو سوکا ۔ مفدس منضاله بانده كمرسياه قطاس وَالرَ مِوسِنِ اور این فوجول کی سلامی لیتے ہوستے ء ۔ اسفلان ایک معادی سیاہ قام پہلوان متا۔ اس کا خیال کے ہداہہ ہو سکا اور طاقت كبول ابني فضاكي تلاش ببس بيلا جا اور حزه كو ميدان '' نکیں ہی حمرہ ہول کا ارم رہ جندہ کھے نک امیر جمزہ کو گھورتا كمن لكا،

وا سے پیدا کرنے والے کی یم مجھے جیرا کا انوا نور ہی وہ نام در بہلوان سے جس الم مام دنیا میں عہرت حاصل کی ہے۔ نشا و فی جاہ و گر ہے " " كبي عادد كرول بيه تعنت بهينا مول عا حره نے بھی ویا۔"نہاوہ بحث نہ کر منتضابه الطايخ یکا یک عُرُو عَیْل دورً تا ہُوا امیر حزہ کے یا ا آیا اور عرفی زبان میں جولان "يا امير، قيم مدم مع سائف وس لاكه سوا میں ۔ خدا کیا نے ان میں کننے بہلوان میں ۔ آ آپ دو دو اور نبن نبن کے کھیں تب ہم بہ لوگ قابو بنہ آئیں گے ک امیر حمزہ نے مشکل سے بات اسقلان نے انھیں سے خبر یا کمہ كر وبار واله ابسا زيروسن تخاكه بر نہ دوکتے تو محموری کے برابہ طمامے کہا اسفلان کا گرنہ جب جمزہ کی مخصال ہم بھ اس میں سے چھاریاں اوس اور بڑا زیرد

89

مرحمره کی طوحال سے آگ سی جو جنگا ریال ڑیں کی اس سے ایک پینگاری استفلان کی أله من بطي اور وه "تحليف سے بيلا الحفا۔ اميرمزه نے اسی وقت کیا گھوٹا بڑھا کمہ اسقلان کی کمریکٹی اور اس کے گھوگے کو اس زور کی لات ماری کہ وہ بس قدم وقعہ جاگرا۔ پھر جزہ نے نعرہ مار كمد اسقلال كو (دول بالفول بمر المفايا اور نين يد دے مارا ۔ الحرف عام عام الوراس کے ہاتھ پئر باندھ کم الے تلک میں سے گیا۔ اسقلان سب سالار کے مجبوب کے بھائی کا نام اسفلان تھا۔ جب اس من اللہ اللہ کو لول سے کسی کے عالم بیں عود عیار کے الفول بندهن وبكها نو نلوار كطبني اور غرض ناك ہو کہ تعرب مارنا میدان میں آیا۔ امیر جوزہ الی الوار مادی که اس کے ماتھ سے الوا بھٹ کمہ وور جا گری ۔ اور اس سے بہلے کر وہ بوشيار مو كمه كوني أور سخار الطاناء تمزه كا لُوری شدّت سے اس کی گرون بر بڑا۔ اسفلان

90

کی طرح گھویا اور زمین بر قصر ہو گیا ۔ عرو عبط برط اسے بھی باندھا اور گھٹتا ہوا لے سے گیا۔ روم ایک او نجے طبلے پر کھڑا یہ كارروائي وليم با عقاء اسقلان بعائيول كي يناني اور گرفتاری کے بعد اس نے اپنی مکڑی کل فوج امیر عمرہ کے تشکیہ بہ آن گرسے ۔ انبی گھمسان کی سنهنانے کی آوانہ، نظیول کا فیامت کا نمورنہ بیش کمہ رہا نظا ۔ امیر جن سیاسول سنے انبی کی داری سے رومبول كيا كہ اُن كے جھكتے جھوط كنے۔ امر حزه وولول بانفول میں تلوارس دشمن کے نشکہ میں بول بھر سہے نے رہے بجریوں کے دیولہ میں شیرے وائیس بائیں



92

ربیجے ان کی تنوار بدا بریل رہی تھی اور بربینی اصبے خوان میں نہلائے بغیرینہ جیولیا کر بیٹی اسے خوان میں نہلائے بغیرینہ جیولیا کی آن میں انہوں نے حصنوں کے کشتے لگا ونے کی مرافعوں استفتانوش مصدف لوش عادی بیلوال مقبل وفادار به شهبال بندی کے بعثول اور کشیط کے بخت مغربی نے اس کثریت كويش منس كيا كه وس لاكھ بم سے بیا بیج لاکھ اوری ایک بارے جا تھے اور باقی ہما گئے کا بہا نہ تلاش کر نفے ۔ مگر فیصر روم بھی سے بها بک عادی بهلوان کی انظر تعمر به برگری ول من کینے لگا اِس مُودی کی جی ا محمد فتایه به کرول گا، آس ونت به میگر نه بو گی . ده صفول برصفین کامتا کے فریب جا پہنجا۔ بھرے بھرے شہ نوال بہلوالوں اور جنگ جو سیاہیوں نے اپنے ماد کو گھرے بین سے لیا گھ عادی نے سب وها أنظا كم زمين يمريح دياب آخر فيصر اكيلاً

کے نب عادی نے اُسے اپنی رسی سے باندھ تھے طننا ہوا امیر حزہ کے یاس سے کہ آیا۔ کی گرفتاری بر حمزہ نے عادی کو ایک انگو تھی انعام میں دی اور حکم حاری کیا وس رکا کی مفون کر عادی کو کھلائی جائیں۔ اینے باوٹ کی گدفتاری سے بعد بھی کھی رومی فوج سط سنار طوال وسے ۔ امیر حمزہ كا در فنح كا نقاره بجواباً نے بھی لٹانی بھا مجھر وہ ابنے نجمے میں وہ اس اسے اور قیصر روم تیرے غرد اور طافت سے کھی کو کس طرح تورا ۔ اب لول نیرے ساتھ جائے ؛ اگر تو حصرت ابداسیم آزاد کر دول گا ؛ رئيس حضرت ابداريم بد ايان فنصر نے کہا۔ اس کے ساتھ جننے رومی سے كرفتار ہوئے سفے وہ بھى س

دین ابرامین بر ایان سے آستے ۔ اس مامبر حمزه نے اسے برام بھایا اور بڑی عرب کی۔ تبین سال کا خراج ادا کیا اور من فینیروال کا وفادار رسنے کا امیر مزه سنے آیا ہے کی کو حکم ویا " روم اور بونان کا نین سالہ خراج سے کمہ نوشیردال کے باس مدائن جاؤ۔ بین خوج مصر کی جانب محورج تمدنا ببول يد وه ایلجی آئی وقت ہے کہ تیزی سے مائن کی جات علا۔ بعد وہاں بہنیا اور نوشیروال کو سے حال کہ مس*نا با -*سفے قیصر مروم کو حکومست کھی اس سے سید سالار آسفلان کو این منزلول مي مصر کی طرف

بہینوں کا راستہ دلول میں طبے کرتے ہوئے آخر يكر الل ووبير كو دريات نيل كے كنا رسے دیرسا فیال فیلے میں ملک مصر کا مشہور كا وشاه كو عزية مصر كت تنف -سلط فیصر روم کی "شکست اور امیرهمزه کے آنے کی خراصے صنائی تو اس کے معلی سی طرح یقین به آیا تھا کہ ایک معمولی عرب نوبوان دنیاشی عظیم انشان رومی سلطنت کو کبول کرشکست وسیلے سکتا اس سنے فرا اسنے امیروں کوزیدوں فرجی سرواروں کو طلب کیا اور اس سے کہا کہ میر حزه سے جنگ کرنا حافق ہے۔ اسے تهجى شكست نهين دى جا سكني \_ المنظم الم سے کہ وصوکا اور فریب سے اس پر اللہ يا ما سئے۔ آخر ير فيصلہ ہُوا كہ امر عن کی ظاہر میں اطاعت تبول کمہ کی حاستے اور بھر کھا سے ہیں سے ہو تنی کی دوا

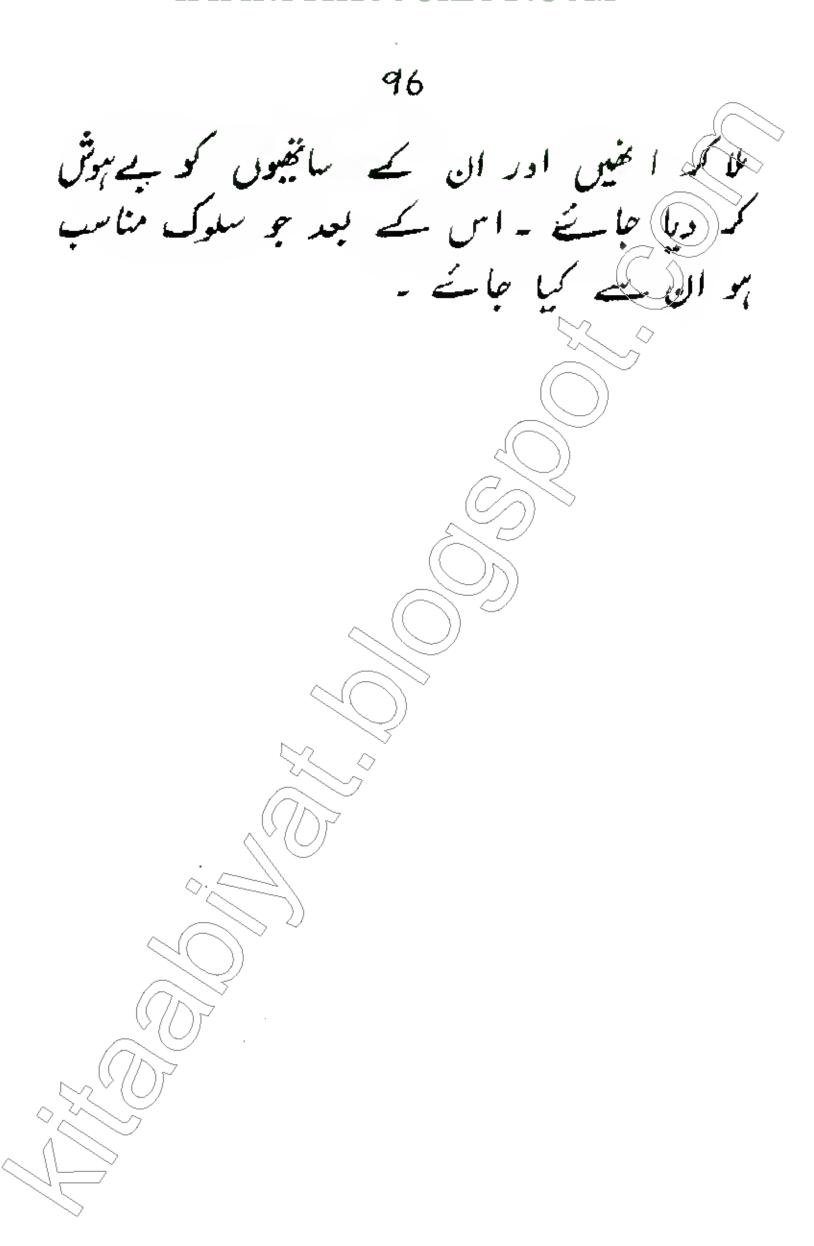

97

## ا كا قبرخانه المحبول کے ذریعے الماعت كا بيغام أيني اور بيم نود بهي الينے و زیروں اور امبرولی شمیت ان کی خدمت میں عاضر ہوا۔ اس نے کیا تحدموں کو بوسدوا بندهور اور عادی بہلوان کے ماتھ بوقے ، غروعیّا نه كو خوش كرنے كے ليے انتر فيوں كى ايك تفہدال ایسے عتابت کیں۔ صدف نوش اور ووسرے پہلوالوں تعالف وسے کہ خوش کہ دیا ۔ امیر حرف عز كا اخلاق ويكيم كر حيران ده كية . وه الله با كتنا تقا : حصور میری بشی خوش نصیبی سلطنيت كبإ بهال تشریف لاسے - بیر

سے تو سادی دنیا آب پر قربان کر دوں " انسان خوشامه اور نغرایت کی با نبس بیند ممنا ہے۔ امیر حمزہ بیں مھی ببر کم ندری تھی ۔ عز برمصر نے تو تنا مراور تعراف کا ابسا حال بھیایا کہ امیر اس میں جیش گئے اور انھول سے عزیزمیم کی بیر درخواست فیول کمه لی که شام کو وعوت اقتر عزیر مین وعوت سٹان والہ انتظام کی اور امیر مرہ سے مشکر کی نگرانی کے کیا انتخابات اور صدف نوش کو جھورا اور خود نمام ووسٹول کو سے کہ شہر میں داخل ہوستے ، نوگول نے نعروں سے ان استقال کیا اور سب کے گلے میں مجولول کے ہار طوالے ۔ شریب جراغاں کیا تھا اور کلی کوچوں میں ایسا ہجوم تفاکہ کھوری سے کھوا عزينه مِصر البينے اميرول اور وزيروں امیر حمزہ کے استقبال کے لیے ممل کے دروائیا یم موجود تھا۔ وہ مہالوں کو نہابیت عربی ہے

99

میں سے گیا اور دستر نوان کھانے کا علاموں نے آئا فائا برار ہا تھم کے کھلنے سیا دیا ۔ عادی بہلوان کی آنکھر سے چکنے لگیں اور منہ میں یانی بھر آیا۔ على بره بره كر ما تق مارے اور و يكف و يكف و سرخوان به جاره و بجر دى ـ عادى و و المراقع كر عزيز مرصر اور اس كے سکے ہوئی اگر گئے۔ جلدی طدی جند برے بھنوا کر اس کے آگے سکھے اور عادی انہیں بھی جب کہا۔ اس یر بھی اس کا بیٹ ایمی طرح نہیں ہما تھا اور اور کھانا مانگنے کا ارادہ کہ نے امثارے سے اٹسے منع تے بیٹ یہ ماتھ بھرا اور ایک کیے زیر و کار تی کر میل کے یہ جر بیا مے شمار جنگی کبوتر طور کمہ اور تھئے۔ کھاسنے سے قارع ہوسے نو بھلول آئی ۔ بھر خوشبودار مشربین سے بھری یم ی نظری مبتورکی صراحیاں اور شیشتے

100

با کے لاسئے گئے۔ اسی متربت میں ہے ہوتنی لَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى - عزيد مُصر في اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رمای کے بحر تھر کہ نمانوں کو دینے مشروع کیے عادی پہلوائی کی بیاس بھلا ایک بیاسے سے كي بيختي سراس سنے اوبر شكے دس بارہ صاحبال گیا ۔ ہے ہوش موسفے سے بھی کی نے اندھوں سے کہا، "ایسا مزے والے نزیت زندگی میر نہیں سا تقا ۔ گھ بھانی ویکھنا کھ کمرے کی جیمت کیول تھوم رہی ہے ؟" لِنْدَهُود سنة مَعِي جي بجر حكي الشربيت اس کی حالت کھی عادی ہے تقی م اس سے گردن اویخی کمه کے جیت کو دیمیما اور وونول ما نظ يوك أويد الطا ديا ہوئی چھنٹ کو روکنے کی کوشش کر ا بھر وہ سیے ہوش ہو گیا ۔ عادی مجی ظرف اوندسے منہ پڑا تھا۔ اس وتت امير هزه ادر عُروعيار میں تھے۔ مگہ ان کے یاتھ پیر کش ہو گئے تھے

101.

ی دہر بیں سلطان بخت مغربی ، شہیال ہندی اور عادی کے تمام کھائی بھی کیسے کمیے نب امير جمزه نے عمرو سے كما: کارے گئے ۔ عزینہ معا کا لوگ عمر سنے اُسے یکٹانا جاہا مگمہ حمزہ اپنی جگہ بےحرکت - 12 فورًا کی غش بات ہے کہ چیزی ہے ہوش ہے ہوش ہو گا " چند غلام آگھے بھرھے۔ میول شمہ جا ہا کہ ان کو مارس کہ ایک وَهِم بنو كُتَ ماسي وفت علامول نے اُن کی اور اُن کے تمام سا اور راتول رات أيب جانه كمرا کے حلب ظر کے نید خلنے میں پہنیا دیا

#### 102

کام سے فارغ ہو کر عزیبہ مصر نے نوشروال ایک خط تکھا جس کا مضمون سر تفا۔ ومیں سے امیر حزہ اور اس کے تمام ساتھیول مرفتار کر سکے حلب کے قید نوانے ' میں کے۔ اب فرماسیتے آئندہ سکے لیے ے (فی کی سف ان سب کو مشربیت میں وواست سے ہوئی ملا کہ دی تفی اور وہ تین دان رفی کے این کے ا آب کا تابع دار ایک تیز دفتار قاصد یو خطاک کر مداش منی اور آوھی رات کے وقت کا شیرواں کے محل میں داخل ہوا۔ بادشاہ اس فقیت س تقا منزوں نے اس کو بیدار سما كا خط ويا - افشيروال سنے خط يمها اور كر نجنك وزير اور بذرجه وزير اعظم کیا جائے ۔ تفوری وبہ سکے آندر اندر بنوشروال نے یاس پہنچ سکتے۔ بادشاہ سے ا كو يه خط دكھايا اور مشوره طلب كيا ۔ نبتك ول

103

ہے صد خوش تفا۔ کتے لگا: المنظور ، آب عزیز مصر کو حکم و یجیے کہ جمزہ کے ساتھیول کے سرکاٹ کم مدائن روا بہ کر وجھے ہ ب کی کیا رائے ہے ہی با دشاہ نے بذرجمہ ے پوچا ۔ اندہ کے مونٹول پر ایک بہداسرار مسكوابرك تودر المراق في ـ اس سنة باتف بانده کمه عرض کیا ب ارجهال بناه كا أقبال مجند مو ـ ميس نے حمزه کے بارسے میں مجوم سے جساب لگایا ہے۔ سور کا لوہے ہے۔ اس کی عثر ایک م بنیں سکتا ۔ اس لیے کوئی شخص اس اُ ممکن سے آب کا خط بہنجنے آزاد ہو جائے۔ اگر یہ خط اس نے ویکھ لیا تو وه آب کا وشمن ہو جائے گا؛ بزر جمهر کی یه باتنی ش کر بادش مے حد قدراً ۔ آخراس نے نجتک دونول کو رخصت کی اور بعد میں ایک قام کے ذریعے عزیر مصر کو یہ پنیام بھوایا کہ مزہ

104

اس کے دوستول کو حفاظت می رکھویہ خردار ، انہیں ذرا بھی ریخ با الله المنعين بأن م أيس جند روز تك عود النان بعدل اور همزه كو ابني مرود وبنا جا موں گا ، وول گا ۔ الله سنے حلب کے طاکم ھزہ اور اس کے ساتھیو سے اکھیں کسی وفادار اہی جات مدائن سے وایس مصر کی طانب آیما نفاع ساینے میں اسسے خبر شربن میں دواستے سے الوثانی کے فکد خاسنے میں بند کہ وہا منزلیس مارنا متوا مصر کی بہنما تو بنا حلا کہ تشکیہ کی صدفت نوش کر سے میں ۔ بیر دونول امر مزہ کے ساتھ ویون میں نہیں اس کیے تبد سے بیج گئے اور اب وشمن

105

فی سے خوآن ریز جنگ کر رہے ہیں ۔ تقبل وفادار سنے إن دولول كما تيول سس أنب مصفوت ركوني ر میں منتمی مندبیر سے حلب پہنچ کر امیرموہ الله الله سے بھالتا ہوں ۔ اس نے سودائم محسن مولا أور بهت سامان اوتول بر ملب کی جانب کوانہ ہتوا۔ حاہئے۔ عمد اس شخض میں مرہ آنا تھا ۔عادی میلوال کیائے ذُندهِ ربيننا - حاكم سف حان بوُجِهِ میں کمی حمد دی ۔ آخمہ ایک دن اليها يه موكر أس تحفي كيا چيا اس کے تھے سنگ نہ کمہ اور روزانہ بكرول كي ليختي ، ايك فسن كا تورمه اور من كا

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز ہرای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



106

رکھال مسے نافتے کے لیے مجوا دیا کہ: عادی کی بیر بات من تمدحاکم نے حکم حادی کیا کر آگ پہلوان کو دو روز نکل تجویکا رکھا النے خیا کہ اسے اس گشاخی کی سزاسطے ۔اس تعاکم کی بیری کا نام زمره نقا اور وه عزیزمرصر کی بلیگی تھی رائی دنوں نہرہ نے خواب میں ویکھا کہ آسمان میں کہ عالی سان وروازہ کھلا اور اس وروانکے میں سے ایک تخت نمودار ہو کر آہستہ آہے۔ تبخت بد ایک نورانی قنال کے بدرگ ہیں ۔ زہرہ نے ان سے پولیا ج "اسے بندرگ ، آب کون ا انفول نے جواب دیا سمیرا نام ایکی ہے۔ میں خدا کا بینم مول ۔ اس شرکے اول بازار میں لیک شخص سنے سوداگرین کم محکال کھولی ہے۔ اس کا نام مفیل وفادار ہے۔ اور معرہ کا طال نثالہ دوست ہے۔ نم جاد اور کا سے مل کر جرہ کو نید سے کالنے کی تدیہ

107

که وه پزرگ دوباره آسان کی جانب ربد آن کا تخت نظر سے اوجھل ہو بازار میں تمنی حس تقا کہ اس عورت کو کبول کر بنا سوداگه نهین ، امیر مزه ہرہ نے پیر کیا:

#### 108

بولئے کیول نہیں ؟ میں ندہرہ بیم طلب کے حاکم کی بیوی اور وفادار کے رہے ستے رہے ۔ سمھ کیا کہ زیرن بیگم کی شکل میں قضا آئی سے ۔ خیر اب راز تو فاش ہو سے کام بینا جا سے ۔ خواب کمہ ختایا۔ تمقیل یہ س کمر سے حد خوش ہوا ۔ ترہرہ کے وفت 'ابنے عُلَّامُول کو ' کی عمارت کے نزدیک پہنچ دیاں آفل کی اور میرے واپول ۔ کر امیر حمزہ اور ان کے ساتھول غرض أوضى رات ہوئى تو منفبل نے لیتے غلام

109

بیڑے پہناتے اور تلواریں نے کرنبدخانے جلا۔ وہاں جاروں طرف فوجی ہما لگا خاج اور کسی کی مبال نه تھی کم اندیہ تدم مرات بين زبره ايك خوب صورت سفا لیم کس کی۔ اس کے ساتھ کی غلام سوار ور ان کے یاس انشرفیوں کی بہت سی ندبره تقودي محصير بيڪسر کمه تي سريي ۔ المنفيل وفاوار اگربهال زسره بالخدين يكار كمركها: موخود ہوں اندائے ساحائن ير سينظ ري ممقبل وبال بهنيج أليا نے لیے سلام کیا اور قید خاسنے کاورو دیا ۔ اندر گھٹ اندھرا تھا۔ تقبل نے کی اور اندر وانل ہما۔ اس کے جمم ساس مفا۔ ایک ہاتھ میں سلتی ہوئی ا دورے ہاتھ میں جمکتی ہموئی تلوار تفی ۔

110

رحمزہ اور ان کے دوست جاگتے تھے۔ ہما کے دیجھا کہ ایک جلاد سر سے پرتک الماس بهن اور تلوار باق بس کیے جلا آنا عادي ببلوان عِلاً أَنْهُا! " با جن ، خبر دا به بو جائیتے یہ مُوذی ہمر کی کیا سکتے تھے۔ان کے جسمہ وسي كي ترتجرول مين حكم الهوا تقااور ربيل النول كا نفا مديكا بك عرد عنار کے طور سے خوالی کا نعرہ علمند ہوا۔ اس مقبل آگے بھھ کم نے منفبل کو پھان لیا من سکے قدموں یہ گا اور موسنے لگا، بھر جایا کہ ان کی زنجریں کا سے کر مراہ م سانفیول کو آزاد کمان به اتنے بیں امبر من سنے ایسا زور کیا گو ہو زنجیریں موم کی مانند بھیل کر لوٹ گئیں مزاد مو گئے ۔ یہ دبکھ کمہ مقبل نے کہا مقبل نے کیا: " مزه بھائی ، تم نے بھے اِن ترنجیرول

111

كوشش كيول بنه كي بأ بہت کی تھی مگر کام یا بی یکی وجہ سے مجھے بہال كهينے كا موقع ملا.

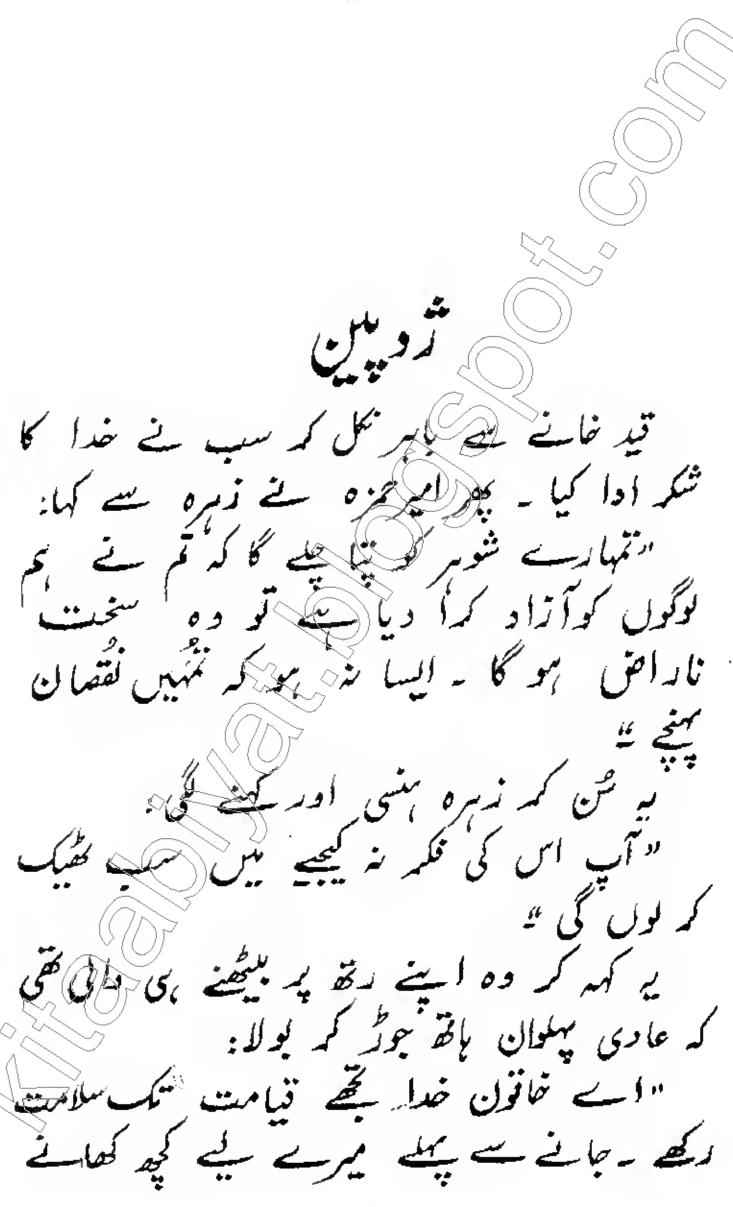

إنتظام تو كمرتى حا - بهت دن سيعوكا عادی کی یہ بات سن کمہ زہرہ سے اختیار ہنس أحاس " اور ہے سب لوگ زبره عادی کو بادرتی الي ويال كني وكس دوده كي عادی نے جی مجر کر دورصہ تھری اکھی تھیں ۔ یہا اور بھر کھے کھا لول کیہ ہاتھ صاف کیا۔ میر عزہ اور آن کے دور کے ساتھیول نے بھی فوت جی محر کر کھایا یہا ۔ اس کے بعد انہیں اینے ممل کے ایک تمان کرے میں کے گئی جہاں جاندی کا آی ركها تفأيه لا اس صندون می*س کمیا* أداس مين بهلوان سام بن طريمان كا

114

سے جس کا وزن بارہ اکب کی ندر ہے " ندمرہ سنے صندوق میری اطاعت تغیول به فوجول سے گھمسان کی مہنیا تی ۔ دولوں یونانی پہنوان دورہے ائی کے انتقال کو گئے اور بروز میر حره ستے باری باری دولوں لكاياً اقد خوك شاياش وي امر جمز و کے آنے کی خبر کے اوسان خطا ہو گئے ۔ معری الحام عنه أنها

امير مزه نے ليف سرداروں كو مكم نص بماری الحاعث فیول کرے اسط جھوا (اور) جو نہ باستے اسے ملاک، کہ دو۔ عريته مفي كا ايك عطائي نافرشاه تقار وه كى تكرمت مين آيا ادر ان كى اطاعت (میر) بخره سنے کشت سوسنے کی کرسی یر بھایا اور دیروگیا کہ عزیت مصر کی سلطنت سن محمد ناصر شاه تومثی کے ماریسے انھل پڑلانے عزیرته مصر این حال چیران بھرتا تھا ، گھه کہس بناه بر ملتی کفی ۔ عُرو عِیّاتِ اس کی تلاش بیں تقا۔ آخر ع بزمعرت تھے کھیا ہے کا مجلس بلا اور ننہر بیناہ کے وروازے سے کی ہر تکلتے کی ترکشتن سی . آلفای سے اس دفت عمرہ عبار بھی ایک بڑھے فقر کے جیس میں دروازے ہر موجود نھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک كدون الخاسئ ، نهايت شان وتنوكت سي فا الحفاتا جلا آتا ہے۔ اس کا جہرہ مہرہ گھسیا روپ سے بانکل نہیں ملتا تھا اور بنہ جال طحصال

116

و لین معی ۔ عَبُرُ و کو شک مِیوَا ۔ آگے مِیْرُھ رسے کی گڈی نابی اور کھنے لگا:۔ گھسیارے صاحب، زدا رکیے " راج ہوستے ہو مجھے روکتے والے ہے نے ناراض ہو کہ کہا اور گھونسا فی طرت بیکا۔ نگرد سے آبیل کمہ ر ایک بید دی جس سید گھسالیے میموٹ کی ۔ عمر و سنے اس کے ہاتھ پئر بانده ممه این آب کی کی گالا اور نشکه کی کے لگا: الكريم بهن سي سيج النظام المالي المستنف كم كون المرتمت بنه موتی ترجوی، اب کیا رائے ہے ، سیصاامبر شرہ سکے باس یہ سن کمہ عزیز مصر گھٹے گھٹا نے لگا گر غو سے کے یاس نزسلے جائے۔ نستی اور اس کو امیر حمزہ کے سامنے وما - انفول نے تاراض ہو کہ کہا: آ "تم بالكل ياكل بوكئے ہو۔ اس مے جانے کو بیرا سردرت تھی؟ کو بیرا سردرت تھی؟

117

ورت تھی بھائی جان ہے عرف " ذرا غور سے آپ کی "نسکل ملاحظہ و یکھیے کہ گھسا رہے کے ھے ہوئے ہیں ا نے عاوی کو ڈاکٹ " یہ کیا ہے ہودگی سے ؟ قید ے۔ جھوڑ دو اسس ، آب بجول گئتے کہ ان ممین تو ہم بین اور اس بین کیا

سے گا ہے امیر جزہ نے عادی کو سمجھایا۔ بھر وہ سے بوئے: ر و الله على الله وهو كے بازى كاكبا نتيجہ ہوتا ہے جا ابنی سزا خود ہی تجویبہ کمدو اطاعت فیول کے لو تو تمہارے حق میں بہترہ وربنہ میں قرم کیا چکا ہول کہ سام بن نمیان سے بارہ من روی گرز سے تمہاری کھورٹری یائن یاش کمه دول گانو عزينه مصر كالمدول معلى وسشت لگا۔ وہ اوندھے منہ امیری کے سامنے گر بڑا اور جان کی امان طلب کی امیر جمزہ سنے محرو كو الثايده كيا - اس نے جو علامى كا عزینہ مصر کے کان میں ڈالا۔ معرف بہنوانوں کے سکھے ملوایا اور عرب سے کرسی ید بھایا۔ عزینہ مصرف درخواست اس کا تاج آور تخت وابس کیا امه حمزه سنے کہا: "ہم تمہاری سلطنت تمہارے چھوسٹے کھاتی ناصر شاہ سے تواسلے کمہ چکے ہیں ۔ اس لیے یہ

119

فیل چھوٹر دو۔ ہال بہ ممکن سے کہ ناصرشاہ تہیں فی منطنت بین کوئی ایھا عہدہ وے و سے المنفان أن كمه وين كي " یہ کتن کیا عزینہ مصر چیک ہو گیا ۔ لیکن ول میں خنت رہی دنا ب کھاتا رہا ۔ دانت ہوئی تو س لوگ این این این جمول میں جاکہ بیط کر سو کئے ۔ مگہ عز بررم کی آنکھوں سے نبیند غائث تى ـ آخروه إو العلم ديكم كم الما ادر ايك بكنا ہوا نتجر كے گر رہے جيكے امير جزہ كے بنجے ی طرف جلا ۔ اِتفاق سے کی طرف جلا ۔ اِتفاق سے تنا ، اس کیے عزینہ مصر کو جھے میں داخل موسفے کا مو نع مل گیا۔ امیر حمزہ ہے خبر سو رہے ۔ القایا۔اس کے پیل کی جمک نورًا امبر حمزه کی آنکھ کھل گئی ۔ انہوں لفونسا اليها ماراكه عزينه مصر تطعكتا مواجها بابر جایدا - تب حزه بابر تکلے - اس کی يكظ كمه المظاما اوم كها: " مجھے بہلے ہی شبہ تقاکہ تیرے ول

120

بدی ہے۔ تو سمجھ رہا تھا کہ میں سوریا ہوں ر خفیقت میں میں حاکتا نفا۔ اب دنیا کی کوفا ریخی مرنے سے نہیں بی سکتی " عزيزهم على مدوي اور مطارط النان لكا امیر حمزہ سطے لیک نہ سنی ۔ عُرد و کو عبلا کمہ سکھ ورما کہ اس فیبی مرکب کو فورًا موت کے گھامے اتار اس نے رات کی جائے ہی ہیں ہم بید مند کر نے کی تحویشش کی تھی (( اس سے بہلے کہ عُروں کے بڑھے عادی بہلوال جَنُومَتًا مِوا أَيَا أُور عِن بِنْ مُصِلْ اللِّي لات جَائي که وه سوا میں گیند کی طرح آجی اور ایک قریبی یہاٹی شیلے سے محدا کر دھم سے گر بڑا۔ الگلے روز اس کی لاش المنول المتحرك نے توج لؤج کہ کھائی ۔

ہفت ملک کے بادشاہوں سے خراج رہے اور باغیول کو سزا دینے کے بعد امیر مزہ کی مر ختم ہو چی مفی ۔ اس لیے انہول نے مدائن داہیں حالیے کی فیصلہ کیا ۔ نشکہ میں خوشی کی ہر دور گئی

121 کی کم سیانہوں اور فوجی سرداروں کو اسنے وطن موست بهت دن بهو گئے سفے اورس ۔ اسپری الل بچول کی یاد شا دہی شمی ۔ ب یم البر حمره اور ان کے بہادر ساتھبوں کو مدائن سائل سنت بین چھوٹرسنے ہیں اور آ۔ کو تنم بہلوان کے پاس لیے جلتے ہیں۔ ذرا و بھیے کہ وہ امبر جزو کے الاف کس قتم کی کارروائبوں بیں مفروف سے کے جاسوس ایک ایک ا کی خبریں اسے پہلوا سے اس کو جب معلوم ہوا کہ امیر جمزہ کے ایک سے بادشامیول محو زبیه کیا اولیا جر بین عزبید مسر کے عادمی پہلوان کے معقول مرای ، تو اس سے ما تقول کے طوسطے اگر گئے۔ اس میں جرہ کا مقابلہ کرسنے کی طاقت نہ تھی ۔ یہ عیا گا چھا کا مخل ہادشاہ کے وربار بیں گیا جس کا نام جہرہین الأزبيش تفاء تدويبن وحثني تاتاريون أور منكونول كا بردار نفا اور تهايت زبر دست اور طافت وي بارشاه مخاب نوشیروال کے ساتھ بھی اس ہائی دشمنی جلی آتی تھی لیکن کئی بایہ جنگ میں

122 المن كها كراب بهت ون سے سنج بہلوان سنے ندو بین کے درباریس کے كم سارى قواشان نمك مرج لگا كم كه شاتي اور آخر میں کو بین کو یہ کمہ کر ڈرا دیا کہ اگر امير حمزه كو جوارا نه كيا تو نه صرف وه شرا مہر دیکار کو لیے جاتے گا بلکہ عین ممکن سے کہ سر المعنی المعلق المعل وباللُّه كر بولا: ر "کس کی ممال سے کہ تھیری جانب آنکھ اط كمه بھى ديكھے ۔ افسوس سے كہانبول ، بوناني اور مصریول پر که ایک معولی حرب سے شکہ کھا گئے ۔ امیر عمزہ جب بھے سے پڑھائے ننب کے سفیفت معلوم ہو گی ۔ گر ہوا تو سے کہ امیر هزه کو مار کر مجھے کیا سطے گا ہے ا صفور کے بات نو بہ سے کہ منہزادی کے کی منہزادی کے کیے دوستے ترمین پر آپ سے بہتر کوئی اللہ منہوں کے مسکول کر کی اللہ منہوں کے گئی مسکول کر کیا " اللہ مسکول کی اللہ مسکول کر کیا " اللہ مسکول کی اللہ مسکول کر کیا " اللہ مسکول کی اللہ مسکول کر کیا تھا کہ کی اللہ مسکول کی اللہ مسکول کی اللہ مسکول کی اللہ مسکول کی کی اللہ مسکول کی کی اللہ مسکول کی کی کی اللہ مسکول کی کی کی کھول کی کی کی کی کی کہ مسکول کی کی کھول کی کی کی کھول کی کی کھول کی کی کھول کے کھول کی کھول کے کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کے کھول کے کھول کی کھول کے کھول کی کھول کے کھول کے کھول کی کھول کے کھول کے کھول کی کھول کے کھول کی کھول کی کھول کے ک W.PAKSOCIETY.CO

123

نے اپنی دامادی میں قبول کمہ نكر بانيول أنظليال تهي بين اور سر ۔ منگول سلطنت کے ساتھ یے روز ایرانی سلطنت کے مالک ہے اس وفت مصلحت بہی سے تھی ما*یں کینے کی گو* ے میں اتا نہا کہ جوہ ای کا کلمہ ب<u>ر صنے</u> لگا۔ نے اسے اس مات رہے بھی ماضی کمہ لیا وہ خود نوشیرواں کے یاس موسائے۔ جنال جہ ربین نے نہایت آن بان کی ہانب کوچ کیا۔ تا تاری اور منگول انتے منگ ول ارر وحتی تھے کہ جس جگہ اِن کا نشکہ رکھیا عُلَّه أَعَالُهُ أُورِ وَبِران مِو حَانِي - بِسِنَّال تُولِيًّا آل لگا دینا إن كا مجوب مشعله نفا . وه م ار عورتوں کو نیمٹر کمہ غلام اور باندیاں بنا ینے توشرواں تھے اطلاع

124

سی نے بڑی مشکل سے ندویس کو فالو بیں ہے اور اب وہ آپ کی ملاقات کے لیے اس کا تہایت شان سے استقبال کیا و نوشیرواں یہ اطلاع یا کمہ محصرایا اور بزرجم بينوان ميمي انتهائي هي وقوت رہے۔ مجلا اسے تدوین کے باہر ر است است کا است کی دعوت دسینے کیا صرورت تھی کے آب حالی رہے ہو گا کہ اس کے تشکری ہے شمار لبنیوں اور آبادبوں کو وہرا کہ دیں گے نے بڑے جہر کے جواب ویٹے ہے ہیں سختا الا محتنور ، سیج نو بیر ہے کہ سخم کیے بلدی مندی کا تبوت دیا ہے۔ آپ کو کم عظیم لائد لٹکر کے ساتھ مدائن والبس اب اس کی طافت اس قدر بڑھ جی سمی وقت بھی آب کی سلطنت کے لیے خطرہ سکتا ہے ۔ اس نکا علاج میں ہے کہ جمزہ

توت سے بھرا دیا جائے۔ نظر ژومین پریٹی ہے۔ تر دمین سے ، گلہ اس موقع ہے لین مندوری سے ، اور فرض کیجے امیر حمزہ نے شرویین کو ملاک کر دیا ، تب بھی ہمارا فائدہ ہے۔ کیے ثروبین سے رنجات مل مائے کی ہے نوشيروال خوش محا یاتوں بر رصیان سر دیا تھا۔ ترويين كا ابيه شان دار استفير الشك كو اوگ میشه اسے یا و رکھیں ۔ عواق کے برسے مجرے جنگل میں ا تکے روز نوشیروال اسے امیرول کا ایک بہوانوں اور سرداروں کے ساتھ تدوین کے تقیا کو روانه بهوا . تدویس کو بیه خرطی تو ده نشریا مے کھ ودر ہی دک کی اور نوشیروال کا انتظا - B 2

بهت دبر بعد محدد وغبار کا ایک بادل صحرا س أودار موا اور نقارسے بحنے كى اواند منافی کی ۔ بھر گدد کا ہم مادل جھٹ گیا اور توشیروال ی نوج کا ایک براول دسته دکھائی دیا. سب سام ایک سیاه فام اور گراندیل حبثی شركي كمعال ( معنظ اور جهنڈ المفاستے جل رہا تھا۔ مُوين سن المحرس الوجا "بر حبشي بو جمندا مفامے موسے کے اسے کول سے کے "به بوشیروال کوخاص علام با جاه جلال سے بڑا بہادر اور آورجان سے -اس سے کئ مرتبه اینے اتا کی شکار میں جان بھائی ہے۔ باجاه جلال کے بیجے سی شمار فوجی سردارول اور شہزادوں کی سواریال تغیر اور ہر ایک کے سائد محصوروں اور ماتھیوں پر کوار فوی دینتے تھے اتخه میں ایک ایسی آواز سنائی دی جی محرا میں بہت سے شیروطاڈ سے میں الدورين نے جیرت أدوه مو كر كيا: الم ہے توشیروال سفریس لینے ساتھ شیرول بنجرے بھی سے کر میں سے۔ یہ آواتہ اُنہی

تم بنس کر کینے لگا: بیں عالی جاہ ، بیر خاص فسمہ کے نقا رہے اور بھل میں جو بند مجر نے نوٹیروال کے کیے بنوائے ہیں۔ آئی سانہوں ہیں سے شیرول کے دھالیے کی آوری بھلتی ہیں۔ وہ دیجھے شہنشاہ نوشیروال کی سواری کی سبے یا شہنتاہ نوشیرواں سفید نیگ کے ایک او نجے ما تنفی بید سوار تفا اور سور کی ایک سو بیس چیزبال اس پر سابه کیے ہوئے تغین - شہنشاہ کے واپئی باپئی اور بھے سات ما تقیوں کی قطاریں عقبی اور کی گفی بیدسونے كابنا بهوا مووا عفا - إن بالتقيول ملاده مي سنے کی گھوٹے۔ سزاد تشرخ ، سیاه ادر سفید رنگ ک ننہنشاہ کے آگے آگے جل سب مقے اور اللہ کم بیٹے ہوئے نوجی جوان بھل نظر آتے ۔ ہجھے سکے محتمے ہول ۔ان کی شان دار وردیا صحراً کی قصوب میں جل مل جل من من محدثی تغیر اور اُن کے شہقیاروں کی جبک اتنی تیز تھی



WWW.PAKSOCIETY.COM

الكاه مة تعبرتي مفي ـ جوب دارول كي بیند آواز سے یہ نعرہ لگاتی ہوئی جلی با ادب ، با ملاحظه \_ مونتیار\_ فیت کشور نوشروال کی سواری آتی ہے: فنے ژویس کو اشار سے سے بنایا کہ والمرسين بندجهر وزنبر اعظم اور انجتاب وزید کی سواری ہے ۔ ستر ووران کینے بزرجمر کے ساتھ یادشاه کی سواری جب جدر نے کھوٹرے سے آزا ۔ اُکھ کوشیروال سے بھی ہاتھی سے اندنے کا الادھیا کمہ بزدیمہنے ائسے روکا اور آہستہ سے کہا: مهال پناه برآب کا سواری کے خلاف ہے۔ جب تک ثروبین معالی کی کے یاوں کو مر چوکے ، اس وقت مک نوشبروال نے یہ بات مان کی اور ماتھی

يُمَّا رباء النف بين زوبين سر حُمِكًا كم دورُنا ایا اور ماتھی کے یاؤں کو بوسہ دیا اور بالته با دشاه كي سانب بشهايا ، تن نوشيروان عما و بن سنے است ماتھی کو زمین یہ بھایا نوشروال ت وفارسے انزا اور اکسکے طرحہ کمہ زومین کو رہ ہوئی اس کی بیشانی جومی اور خلعت عطا کی ۔ کی منگوں تشکہ کے ووسے سروارول ادر میلوالوں کے فات کی اور ان سب کو بھی تہایت قبمتی خلایں عنابیت کیں۔ اس کے بعد ہزار ستون کا ایک عالی شان بنجمہ اور اس خیمے کے اندر جالیس سکون کا شاری مخمہ آنا فائا عراكيا كيا - نونتيروال إس خيم بين أيا اور نت جمشدی بر بنظ ۔ اطلس محربہ کے بروے یشمر کے نوالین اسوسنے جاندی کی جوالین تکبول کے علاق جن میں موتی حرکے طرت نظر آنے سکے ۔ان کی جنگ دمکہ ویکھ کم منگولوں اور تا تا ری وحشیول کھی گئیں ۔ بھر نوشیرواں کے علم سے خوان بحيايا گيا أور ايك مزار ايك

131

ور الموار كھانے سجائے گئے۔ نمام برنن سونے اور جاندی کے سکتے ۔ جسید جمان اور میزبان کھانے سے فارغ موست توندویا سے نوشیرواں سے کیا "برت دن ہوستے ہی سے کسی کی زبانی ایک عرب نوجوال امیر حمزه کل کر سناتھا۔ اب وہ کہال ہے اور کیا کمه تا ہے (ج نوشبروال کی بجا کھنے گئے گئے۔ نے جواب دیا دروہ آج کل مصریس ہے (ور گفتن سے کہ اب یک عزيم مصر کے ماتھوں مارا جا بھا ہو گا اور اگر نہیں مارا گیا تو نیج کمہ کیال جانے گا۔ معلوم ہوتا ہے اس کی موت آب کھی انفول تکھی ی بیرش کمه زربین مسکه ایا اور می کوتاؤ وے کمہ لولا:۔ و دراصل شهنشاه نوشیروال نے اس مم موخاه مخواه سربيه جرطها لياتها وديتركيا بيد كيا يترى كا شوريا " يُمَا يَكِ مُمَّتُم بِهِوان ابِنَي عَكِه سے الطَّ كرسلمنے

#### 132

ا ور نوشیروال کے تخت کے بائے پہلورسردکھ لكا : " حصور ، جان كى أمان يا وُل كو كجه " کو اکنا جاستے ہو ؛ نوشیروال نے کہا ور آک کے بعد شومین جیا بادنناہ روکتے زمین پر کو فراف تهیں ۔ ہم سب غلاموں اور نمک خواروں کی استے سے کہ جمزہ کے بجاستے نرویین کی شاوری شهزادی مهرنگار سے کی م موج میں میر گیا۔ اتنے نوشیرواں تو یہ سُ مين نجتك أتحد كمطرا بهوا الدام سنے معی حال کی امان طلب کمہ کے کار میں الال ملاتی ۔ نے بزرجہر کے گالی مدار کی کیا داستے سے ؟ ثرومین کو جی جواب دول ، اگر انکار کمرنا ہون نویقین مُودی اور اس کے دحتی سیای آن میں مراممک تناہ کر دیں گے اور سے شاکیا فتل سو حَامِينَ سِمْ الور المد فيول كمة ما سول تو حزه

133

منه وكھا دُل كُا ؟ بَدِلْ إِلَى اللهِ مصلحت یہ ہے کہ آب اس وقت بہانھ شہزا دی کی شادی کمہ نے کا اعلان فرما دیں ۔ رکھے یقنین ہے کہ حمزہ ایک آدھ دن میں یہار کھنے والا ہے۔ شہزادی مہر گاراس کی امانت سے رکھی کی سے بازوؤں میں طافت مو گی تو وہ نرویس سے این امانت جیس سے گا" ير رائے توشيروال کو متاب معلوم سو تی ۔ وہ مونتول بيه مكرا بعظ لا المرابع لكا: رداسے تستم وفادار، سمبس نمواری تیوید اِنفان ہے ۔ ہم مہر سگار کی کو نتیار ہیں ی تدویس نے دور کھ بإدّ كو بوسه ديا أور ابني أنكهي وول سے دگڑنے لگا۔ ورمار میں خوا مثادیا نے بجائے جانے لگے۔ نجتک موقع بالمستدويين کے سان بيں كا: وبهتریه ہے کہ آب شہزادی مهر مگار کو ا

134 بلوائیں ۔ ایسا نہ ہو کہ الله ما مات يدل حاسة ؟ زوین سنے نوشیروال سے ورخوا حضور اس غلام كو ابني دامادي ميں میں تو اب کیا دیر ہے۔ شہزا دی

135

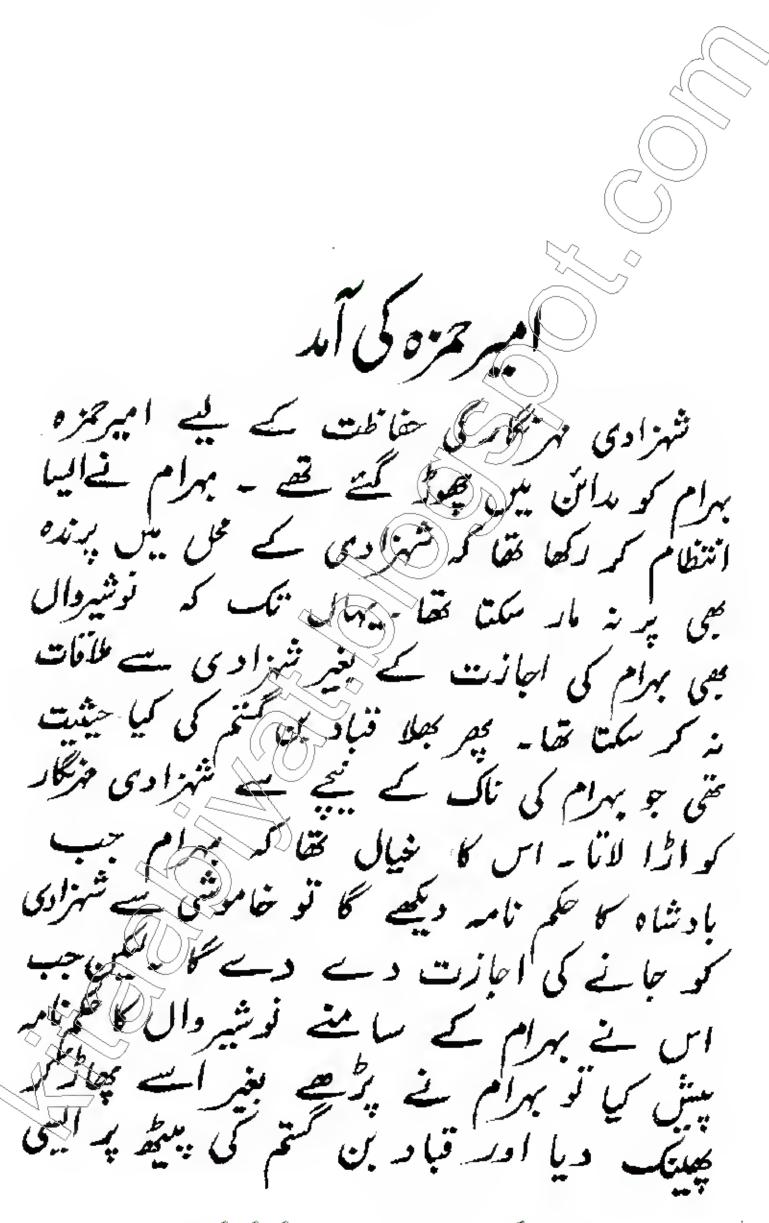

134

اری که بدنصیب سات تطهکنیال کھانا کی سیر سے سے نیجے گیا اور ایک جا پڻڙا ۔ تمویرام سے اس سلوک کی امّبد پر تھی۔ میت توشیروال کے حضور میں ایا اور ا ور توشیردان دل يتدارجهم لگ گئ ۔ نوشیروال نے مربيكار كي حفاظت مے لیے چھوٹ کہ گیا ہے س میں اس کہ بہرام کے کام بیرومل عص بیں دم حم ہو، نظل کے ۔ ثدین نے گئے سے کہا: ستم مرتیری مها دری اور شه کے آگے ہرام کی کیا حقیقت سے۔ تو جا اور

137

والوی کو سے کر آ۔ ہیں تھے ہواہرات میں بہرام سے لطانا میرے یس کی کے کسے دیکھا نہیں سے ، مامقی اور شیر کی طرح سف ہوجھا "کیا ذمانے میں سین کا سچی حضور والا ، قدمی بهرا اب تو دوہین کی رسٹی بھی مہرام سے کارناموں سے ایکی طرح واقعت اور تھلا کیوں نہ ہوتا۔ ایک نے مارتے مارتے اس کا دیا تھا۔ دہ مار اسے اب تک یا د بھر میں نوٹیروال کے سامنے اپنی بہا ڈ دھے خَاكَ كَي غرض سے كنے لگا: ـ

138

جی نو جاہنا ہے کہ میں جاؤں اور بہرام کی ن جیلی تولیوں سمر نیے میری شان کے خلاف ن جیلی تولیوں سمر نیے میری شان کے خلاف آمير حزه کے ایک محولی خادم کی سرتت المالي سنے امینے دو تا تاری غلامول تد سات سات فٹ کے ستقے اور انکھوال سے خون طبیکتا تھا ۔اس نے اور اسے استے سان ہے گئے۔ اگر ہمام کو بڑ كسے تواس كے باتھ فاؤل تول دينائ بینے کہ ملائن علے۔ اُدھر برام علی بنے غلامول آور جاں تارول کے نظا۔ اس نے جب ندویس کے أستن ديها نو قعته لگايا اور كهاه ا سیئے آبیے .... آب شهزادی مربگار آئے ہیں ؟ مهال، اسے فرا ہمارے حالے کر

مت ہو گا ۔ وہین کے خلامول نے جواب تو کھے بڑھا۔ وولوں علامول کوایک میں کیلے کر اپنی بغل میں دبایا اوراس کہ ان تی جنیں آسمان ملک گئیں۔ دولال کے تاک کان کا سطے المحما كر واليس بيج ويا۔ یہ دیکھا کہ اس کے علاق تدوين تو مدائن يسر حمله حمد كمة تا رباً اور أمير همزه أيك اینا نشکرسے کم مدائن میں نے اتھی سارا قصر تتكم ويا لوظ لو و ليكن آ دميول كو

کے لیے علی میں کتے ۔ وہ انہیں دکھ سخس سوتی اور کہنے واسطے مجھے یہاں سے کہیں سے ایا جان میرا ماتھ ترویس کے ہاتھ سطے کیا کہ شہزادی نہارکو کھتے پھیج دیا رسکتے روانہ کر دیا ۔ اب امیر مراہ کیے ابتے جوتے عم میا که نوشیروال کے نام ایک خط مو - الفول سنے خط میں خدا کی ے نوشیروال ، نوشهنت و سفت عادل کملاتا ہے میکن یہ بتا کہ کیں نے کیا خطاکی ہے بو تو مجھ سے بار بار سے انصافی

تو نے مجھے مکم تنادی مجھ سے کمہ دی جینا بکر لایا اور تیرے حوا قول سے پھرگما اور نیزادی ر زمان کے حوالے محمد ماآ۔ بہلوان کے ماتھ سے تھے مضرا بونان مهر نگار کو مدائن سے تکال جارتنا بهول ے پہر توب کر، میرے اپنے کیے پر توبہ کہ ، میرے ساتھ صلی اپنی بیٹی شہزادی مہر نگار کی شادی خوشی

142

سابحق کمه و سه عمه نے بیر خط استفتالوش کے سیرو کیا لها کہ یہ خط حفاظت اور احتماط سے الله النيا اور اس كا جواب مع كرآ-استفنائوش سنے خط کو جؤما را دب سے سر به سکها اور ما نق بانده کمه کها: " خدا کے کرے اور سنور کے افیال سے جاؤل کا اور بیہ خط نوشیر اس کو دول کا نہ استفتا لوش المراجي غدا كو سونيا ما مكيه وبكوه بھال کمہ جانا۔ و مال مہارے سے مزاروں وسمن " L Use الرست معنور كى توبية ربى نو توري يسكا مذكر سكے گائه استفتا نوش کے گہا اس کے بعد امیر جمزہ سے التفقالی سب مخفیار کیے ان کیر حضرت ہوتی ایک دُعا پٹھ کمہ بھوتک ماری الول "التُّد سنے سام نو اب اِن منفیارول كاكوني متفار غالب نهين أكث كاي فِعته فِتصر اسْنَفْتَا لُوسَ مُصولِ الله كا يبيح بم بيجاً

143

نوشیرواں کے نشکر کی جانب فرائے تجرنا جي ـ ليكن راست بي مين شام بهو مئ ـ ول ہوجا کہ رات کے وقت نوشیرواں کے پاس اوھر دیکھا سے اور اس کھر فاصلے پر مشعلوں کی روشنی ممثاتی وی فی قدی می محدد سے کو ایر لگانی اور اوس کیا ۔ ایک فیص سے کم ایک عظوات ان انیں سمتا ہے۔ ہزارول اور ماتھی الین این جارہ کھا نہ سے میں الک بھا شکہ ماروں کو بر فی کس کی سے استفتانوش حيران موأكم اور کس ارا دیے سے آئی جھا آخر ایک سیای لراسب بن توس نظرا مواہے ہے ہو گیا کیوں کہ اراسی بن لوس نے ایک پہرے احادً ، ایت آتا کو خبر دو که ایک پهلوال امیرمزه

144

سے نوشیرواں کے نام ایک رہا ہے۔ اب شام ہو گئی ہے۔ مان ڈیرسے میں والكيني يهي الفاظ لهراسي ولا اللي وقت شيم سي بالمرتكلا-استفتانوش نے تھوٹر کی میں بھلانگ لگانی گئے۔ ہراسی نے اپنے ووست تواضع کی ۔ جب کھانے بیٹے سر کے لگا:۔ ، تم بڑے خوش امیر مزہ جیسے سے مثال بہلوان کے دوست گئے ۔ نیں سنے جس روز سے حزہ کی بہادری کے قصے شنے ہیں ، اسی روز سسے ان سسے

145

لیے بے جین مول ، مگر آج نک ملاقات بنر آئی ۔ اب تمہا راسے ساتھ ہی جاول اور آق سے ملول سگا۔ اس وقت بھاس ہزار رسي لما مقر بال - أكمه لوننبروال تي تهاني سابھ زیادانی کی تو کیں اسے عبرت ناک سیق دول گائه "ميرا خيال سهي توبت بي نه آئے گي ا د الخميرة ما مهول " استفتالوش بجفر بھی میں دوسرے دن سے کو استقالوش دوارع ہو کمہ جلا ۔ دو بہر کورا مفامم یمه بهتجا جهال نوشیروان ادر ترویس ک یاہر نہین میں نیزہ گالٹہ کمہ اینا ک سے باندھا اور درمانوں سے کہا خبر کمدد کمر ایک ایکبی امیر همزه کا توشیرواں نے کہا آنے دو ۔ دربار میں گیا اور بیررجمر کو انگل سے بہجان

146

میرا سلام ہے بشدجمر کوئ یر بھی سلام ہوئ بذرجہر نے خوش ہو کمہ יפיני לענעני حجلايا اور ب ہے کہ خوش خوش جانے سے وکتے کی ہمتت کس میں کو گھولہ سے بعد کیا "اسے بینانی بہنوان ، خط کھے وسے استفتالوش نے امہ جمزہ کا دیا اور خود تلوار کے تفضے بر ہاتھ جواب کا انتظار کمسنے لگا۔ نوشیروال يرُ عصن مشغول بموا أور اتني



WWW.PAKSOCIETY.COM

نے ترویس کے کان بیں کیا کہ اس ایمی حانا جلب ۔ زوین سنے ایک کیا کہ ایکی کی گیشت بہہ ما رکہت مه استفتالوش ببه جعبطا بن مفاكه بردار! تجم به گیشت سیم مأتظ ديا كم غلام ير أن كرے مكد اس نے بل كير مولی کی طرح کاط شمہ رکھ جوہا سروال سے بہ نشرائی بند کمائی "تو بهال سے فرراً مکل جا اور حمزہ

149 وے کہ ہم ایک وو روزہ میں خود مدائن اس خط سم جواب دیں گے "۔ استفان نوش نے سلام کیا اور گھوٹر سے بر بنیص مدن کو روانہ ہوا۔

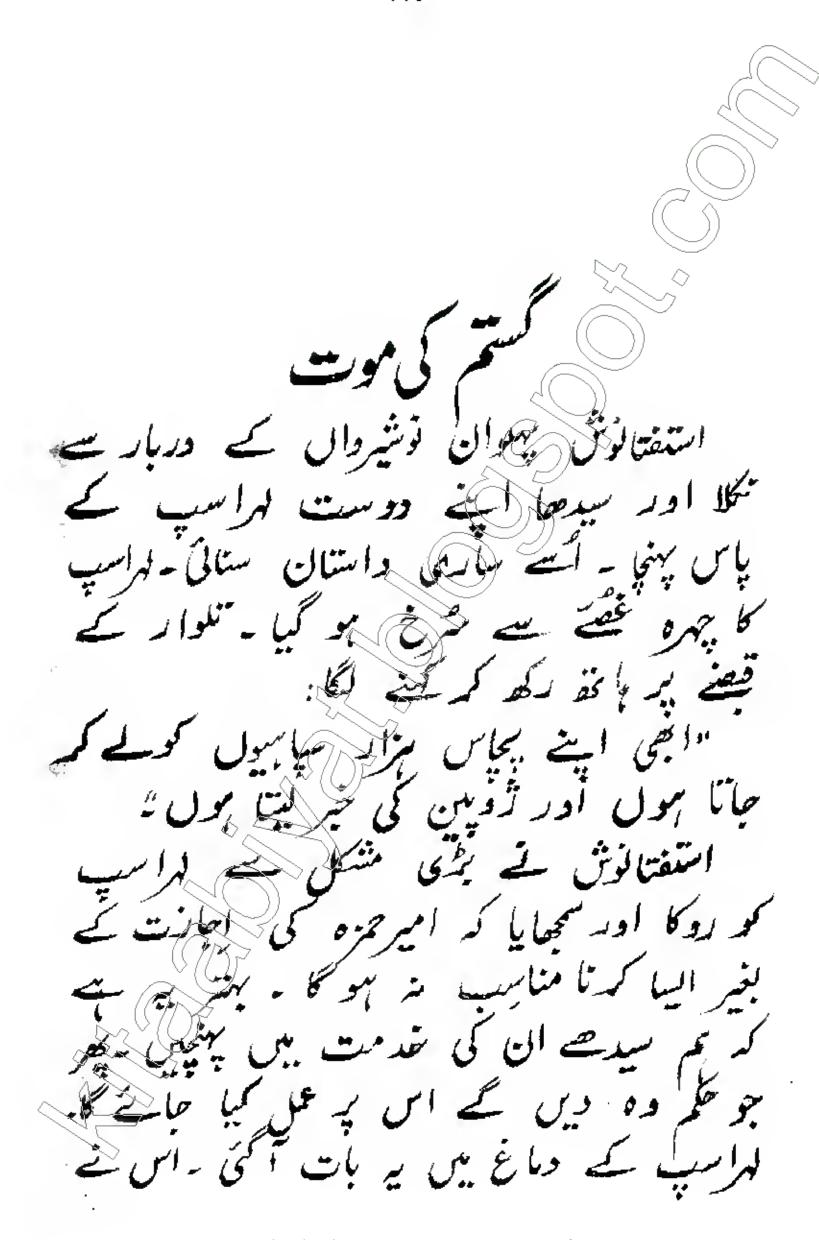

151

ی وقت اپنے نشکہ کو روائگی کا حکم دیا۔ ام حمره محد حاسوسول سنے خبر دی کماستفنانون کو ساتھ ہے کہ اتا ہے۔ امیر سیت کی سہادری کے کئی واقعات مش رکھے خود بھی اس سے ملنے کا مثو تی الراسب کے استقبال کو تشریف ہے گئے ۔ اسے رکھے سے لگاما ، خکفت عطاکما علي السلام كالمحمد بيرها مم دين البداميمي مين اُدھ بختک اور رُون نے امیر حمزہ خلات نوشروال کے کان محمد کے مشروع کے اور کہا کہ آپ شاہوں کے شاہ رہی اور حمزہ ایک معمولی عرب کا نظاکا۔ اسے زیادہ میں وربنہ یہ کئی روز آپ کی گردن پر چی جمرور کا اور تخت و تاج کیہ سمیشہ کے لیے قبیج نہ ہے گا۔ اس کا نتیجہ یہ سکتے گا کہ ایران ملطنت عربول کی ملکیت بن جاستے گی غر فن النفول نے توشیروال کو الیا قراما وہ دولوں ہاتھوں سے سر مکر کمہ بیٹھ گیا اور

152 سے کینے لگا " شجھے کیا خبر تھی کہ معاملہ اس ط حائے گا۔ نیر، بو ہوا سو ہوا۔ فنتنے کو وہانے کی کوئی تدبیر سوچے۔ الأستطع براس وقت امير حمزه كاقبضه سے شنا ہے کہ حزہ نے شزادی مات ۽ ، گھرا نے کی بات کیا ، ہزار آجائیں تنب کھی

ن وحتى اور جنگى تأتاريول سے حزه كومقابله بھے گا تو آسے جھٹی کا دودھ یاد آجائے ویتی نے کہا۔ نوننبروال اس شخی پر مسکرا کر کینے لگا"تم تے ابھی بیک جمزہ آور اس کے دوستول کو و کمها نهبس کے ورن ابسی بات نه کنے۔ وہ کوئی تر نوالہ مہری سے جصے بھان انسان ہو۔ اُرج بک بھی اسسے بڑا بہلوان بھی اسسے اُرج بک بھی اسسے بڑا بہلوان بھی اسسے سکا ہے کو گیا ہے کہ حمزہ کے باس عیب وغریب مناسبار بین جن کی مدو سے وہ دسمن بہد قالب یا لیتا ہے " یہ میں کمہ تدویان کے ہوائی اس نے نوشیرواں کے ثبہ بڑو سنبھالے رکھا آور بدابر شخی الكك روز به عظيم تشكر نقارب بحاثًا موا شهر ما ئن كل جانب رواية موا نے فورا امبر حمزہ کو خبر پہنیائی کہ نوشبروال اور رُوین جنگ کے ارا دیے سے آتے ہاں۔ تب من سنے بھی اپنے نشکہ کو نیار رہنے کا

154

سے بھی نقارہ سمم کی دبر منفی اس زور شور سے نہین ملنے لگی ۔ دشمن سمے حس سی کے کا قبل میں اس نقارسے کی اواز أفرار أور خوت ندوه بتوا ـ دد بور کھنکر آمنے سامنے آئے اور ایک دوس سے کوللگارے لیے ، تب ترویس سے نجتک سے کیا کہ مجھے درہ کون ہے ، انتے گر و کا بادل بھٹا کورٹروین نے دیکھا کہسات أونجا أيك لميا تنظ الكان المعلى يد ببيها جلا آتا ہے۔ اس کے الی این ینا ہوا ایک جنٹا سے جس کا سنری کی تصویر بی سے ماس بہلوال سو گھرط سوار ہیں جن کے بج میں چکتے ہیں اور ان کی مشرخ مشرق سے خون سیکتا دکھائی دینا ہے۔ زوہین تقر نفر كانبا ادبه نبتك " اجھا ، نو میں حزہ ہے "

155 عادی پہلوال ہے " جو کرم ی مجول کئے اور دل ہر آدمی ہے سواری شان و شوکت مو ماتھی اس کے دائنں سانب تھے۔ ژویین ، دائين باتھ ميں تمي سے جسے کہمی میں اچھالنا ہے۔ تب بوحيا بر ه شا بد کبی

جرو نہیں ، زندصور ہے ۔ سراندیب کے سے کا باوشاہ سیسے اور سندوستان جھی اسی کی حکومیت سے ع وترصور کے بعد ایک اور سواری آئی ۔ اس يهي تسينكرول بالخفي ستقے معلق مواکہ یہ روائی شہ بال ہندی کی سے ۔ اس ے بعد ایک رکھ مشکر مودار ہوا۔ اُکے آگے عرتى محفوشول بمسواد صور مراس موان شكول سيهه شجاعية الميكتي عتى ـ ثدويين سف الدي بي كون بي ؟ نيتك نے کہا یہ روم کے شہزاد ہے ہیں كا نام المحل اسقلال تنب باره برانه ببدل علامول ظاہر ہوئی ۔ ال کے کیاس کے تارول کے سنے ہوستے تھے کو سھ کی لگامیں ہاتھوں میں مقامے آہستا روبین سفے پوچھا ہی سنگرکس کا سے نجتک نے متہ بتا کمہ جواب دیا "بہور

157

کی پیدل قوج کو دیکھ کرتاتاری لگے: 'دُعِب، ہے وقوف لوگ ہیں ساتھ رکھنے کے یاوجود پیدل اس کے بعد نشان اڈن ستانی دی سب سے کوہ لمذه طادي ہوا۔ زوبین نے بدھواس سربه خوت ناک آواز کسی " بير نشان اژويا پيکير کي آواز امير حمزه كو ديا سب لا تجنك خوارکہ بندہم نے بھی یہ بات س لی

158 لگے۔" میں حادو گرول اور عادو کرنے کا مشرمندہ مبوا اور کوئی جواب نے وہا۔ و يكفنه من كه منسرق و مغرب كا ا میدان بیس نمو دار موا ـ اس تین سرار ترکی ، رومی ، زنگی ، جینی وکھائی وسلے ۔ ساہ رنگ کے محموریت بر بنیما نخااور ایک اوسیجے اور تنوی ے بدن ہد سے اتنے بیں نقیبول کا دھتے کیا اور انہوں نے بلند آواز سے کھا "کون جوان مرو سے جو میدان میں یکار سفتے ہی امیر حمزہ سفے ا كو الله لكاني أور أيك چوال سا چكة گھوڑسیے کے قدمول کی خاک اسمان بہک عير انهول سف للك كم نعره لكايا اور كا: اد جو شخص مجھے نہیں جانتا وہ اب جان ہےکہ

159

ہول اور جے موت کی کرڑو ہے ے سامنے آئے۔ ابھی کوم سکے کوم بین پہنچا رتبا سول ۔ مگر ہو نشخص مبری اطاعت کے لیے خوش خبری سے الملے میں آتا ہے۔ مگد وسمن کی کیا سے وی ہمارا کوئی ہیںوان مقلطے نختک کو دیکھا اور دل حررہ کے بانغول بیج گیا تو اس كهويري صرور ياش باش كرول كر ثرويين في كننم سے كا:

160

نے آج بنک حمزہ کو حسی پہلوان نہیں دیکھا۔ اب میں تہیں ہول کہ حمزہ کے باس کول و في بي بين م بيم كل مين سود نے بچھی اس کی شکل دیمجی است رکھے یہ تروہین سے تعجب عمره البينة سخصار كبول ل رہا ہے؛ کیا اس کا افرہ کڑنے کا أثنى او فجي تھی کہ ترشیروان کے کانوں وہ کئے لگا۔ "مزواہتے ہتھبار اِس رہا ہے کہ اُس نے قسم کھائی تھ المير المسي مكن سهوي ووسي

161

ببلوان کو خالی کھول کیول کم جرخی کی مرتنيه الفي ل کھاتا ہوا دور جا گرا اور

بکرے کی طرح نوایت لگا۔ آخر امیر نے مالکت کا میں است مالیت مارستے اکسے آدھ موا کر دیا۔ یہاں کہ اس کا دُم مکل گیا۔ کے ایک لاکے نے اسے باپ سی ویکھ تو غضنب تاک ہو تم میدان ہیں آیا۔ امیر حرص سنے جندی سے استے متعبار سنیا کے ح كستم كا بينا دونول بالمفول الم موسئ نفا اور السي عُرَيْ مسے بیلاتا مقائم ووست وشمن سبمی عش عش كرية سلقه . تب برجزه سے بکار کر اس ، خیر انتی وربنر لینے باپ کی طرح مارا حائے گائ لیکن گشتم کے بھٹے کے اس نے آگے بڑھ کہ دو لقال سنوارول كيا - حزه نے طوحال ير اس كے وار اور پیم نغره مار که که: " کے آپ کیس وار کرتا ہوں ۔ بھر نہ کہنے

163 که وشمن کی طرحال

164

محسن کے اور کھیسے ککوئی کی طرح ا سے ۔ وہ وافل ما تفول سے معوار سالے تنظم اور منتمن کا جو سیایی اکن کی زو میں وزنده ربع کر نه جاتا ۔ و کھنے کی و میدان جنگ ہے لاشوں کے انار مگنے کے کے بوت میں اور ہاتھ بر جا بجا بھوسے بلسب سن سن المرابول كى برجع ميكار سب كان يُرى آوانه سنان ديتي تقي -دو کھنے کی اس میں جنگ کے بعد تا تاریک كى فين ك ق الحراب اور وه بما كن كد. مرومین کی حالت ہے اور عصبے کے باعث بہت بری متی روه در ما کر دانی ببینا. مفار بختک پناه وصونگرتا به انها متفار آخر دنیروال خو د میدان میں آیا ہو سنے جوانی ایسے دیکھا ، مائة معك ليا بادشاه سن كما ودا ہے جزہ کیا آج نمہارے كوتى إنسان نه و من بيج كا ؟ ورجهال بناه مین کسی سمو ما منا تهیس جا سكن جو كوئى عليه يا ميرے دوستوں مونقصان

165

نے کی کوشش کرے کا ،خدائے واحد کی زنده به چورول سائد سنے ہیں کہ تم تروبین سے مفاملہ کرو. الدينے سے كيا فائدہ ؟ ہر وقت تیار ہول ۔ رومین رُوبِين كو مجيجة بين - مكر دی طائے یا نوشروال نے کہا۔ 166

تنوبين سريس پئرنك فولاد بين طويا نها. أنكفول كے سوا اس كے جسم منر دنیا نفا۔ اس کے باوجود وہ میں آنے موسے قدا اور اپنے ایک نام ور میلوں عروافکن زای کو اِشارہ کما کہ امیر حمزہ کو نشاقی کھی بالاسے ۔ مرد انگن نداملی نوون ناک كا ايك ولو تامت أدمى عمّا جس كى قوتت اندازہ نہ تھا۔وہ سیاہ رنگ کے ماتھی یہ یا كمه مبدان ميں آيا ۔ وائي بائن اس كے سات

فعر امیر جزہ اینے گھوڑے پر سوار ہونے اور الما المران من آئے ۔ فوی سردارول اور مهلوانول سن سلامی دی اور سلامتی کی دعائیس مانگیس. نے قبقہ لگا کم کیاد مركة افكن لله مجھے بیری جواتی بہت تس اتا ہے۔ بہتریمی سے می جاتھ جلا جا اور میرے مفاعلے کے لیے کی اور کو ميس كي والا مول " امير حمزہ نے کہا! نوشیرواں نے کل مجمد سے کہا تھا کہ ئے گا ، گد دہ الیا اندومین خود میرسه مفاسله کیا أبر عل سے كه سامنے نہيں آتا اور اپنے دوستوں کو آگے تھے اسے نا یہ س سمہ مرد انگن زابلی اور ان کے سانو ل مجائتوں نے غضب ناک ہو کہ ایک کھ امیر جزہ ہے۔ جملہ کیا ۔ سب کے سب وانفیول آ تنے اور امیر حمزہ گھوڑے یہ بنٹے تھے۔ پہل عُرُوعِیّار ایک زبر دست ، یا تھی کو لیے ا میں آما اور حمزہ سے درخواست کی کہ گھواڑ

168

سے اتر کمہ اس پر سوار ہو جائیے ۔ حمزہ نے عُرُو کی خواست تبول کی ۔ گھوٹا اس کے حوالے کیا اور فی سے ماتھی ہر سوار ہو کیئے ۔ تن مردافکن لے این فولادی گرز اس زور سے مزہ کے بإلتى كى گرون ير بارا كه دو ايك طرف كو تفك اس بیت ناک اندازیس جنگهارا که جنگل آوان سے کانب کئے ۔اب حمزہ واریس مرکوان کا بانتی وهم سے زمان ليا به مرد افلي شخنيال كهانا اسوا دور جا پڑا۔ است بڑے کا کی کو یوں کمے نے ویکھ کر ساتوں مھائی طیش میں آگے اور انہوں نے امر جزہ کو گیرے میں لینے کی کھی جزہ نے ایک ایک کمر کے سب کو زمین پر است کو عیار نے دول دولر کر انہیں رسیول میں باندھا اور اینے لشکریں نے گیا۔ همره کی بهارسی اور جی داری پر دوسی سمی نے آفرین کی ۔ لیکن شوبین کے ہوش گئے ۔ اس نے دل میں کہا کہ اب موت

169

انوشیروال نے مسکرا کر کہا: ال کیا سوسیت ہو ؟ کمو تو امیر عمزہ کی اطاعت الول اور تہیں اس کے حوالے کر دول ہے پرگز نہیں ؟ تردین علایا " س انھی سر العلاق كم لاتا بيول " بہ کمہ کمہ وہ ایک فوج بیں گیا اور سیاسول کو جب رس انزاره كمردل تو فورًا ميدان مزہ بر الوک بھانا اور اس کے مکرے كر والناراس كے بعد وہ ميدان ميں آيا اور نعره مار کمه کها: ارجس کو مجھ سے مقابلے کی آرزو ہے وہ اس کی پیر نیجی مین کمه کیند صورت ویش آیا ۔ این گرنه ہوا میں آجیا گتا ہوا آگے جمع اور میکار او ہے ادب ، آو کیا اور تیری ترے مفاہد میں آیا ہول ۔ اینے ول کی صدیق بكال نے \_ بھر شكايت بند يجو كر علے كا

وبین سے بندھور کو ابنے سامنے دیکھا تو وہشت الموتا ہے جمزہ مجھ سے در گیا ہے ۔ تبھی مان اور کھے مرنے کے لیے . مجے وہا۔ میں نیری بھانے جزہ سے نشان نیادہ بسند کرول سکا۔ لو وابس ما الماسية يهال بيع وسه " امبر حزه نے بھی جوہی کی یہ بات س لی ۔ وه خود مبدأن مير المنتخب أور لند صور كو سمجا . فيما كم والس بھیا۔ تروین کے میان سے تلوار مکالی اور امبر حزه بيه حمله كيا ـ امير في يى قصال بير زويين کے تمام وار روکے اور بنس کھی گا: "اب تزوین ، جننے جی جاتے ہا د کر۔ طرف سے اجازت سے ا یہ س کر زویں اور جوش میں آیا ۔ چھ بھھ بھھ كر تلوار مارنے لگا۔ آخر امير حمزه نے كار الوشيار مو حا کہ اب کیں جلم کمنا ہول " یہ کہ کر انہول نے اینا گرز گھاما اور زور سے مادا کہ ترویین کا گھولدا کر کھڑا محمد زمین ير حركميا اور خود ژوين بيمون موكما - نب اس

171

فِنْلُم دورُے دور ہے آئے ، انے آقا کو اٹھا کیے اگئے اور نجمے ہیں لیے جاکمہ منریدیانی ہے۔ تن کہیں اسے ہوش آیا ۔ سے دوسرے گھوڑے یہ سوار ہو کرمبال س آیا کی و کھتا ہے کہ اس کی فوج نے امیرحزہ ير عله كر كے انہيں گھرے بيں لے بياسے اور جزہ تلواریں لیے گا جمہ مولیٰ کی طرح سیاہیوں کے سر اٹھا رہے ہیں ۔ سرطرف خون کی ندیال کھے جی تقین اور زخمیول کی حنے صبح اللہ سے کان بیٹری آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ وم تھریں امیر نے زوین کے ہزاروں آدمی مار والے ۔ یہ دیکھ کمہ ندوین کو جوت ہوا کہ اگر یہی حالت رسی تو حمزه میرا ایک کسیاری بھی زندہ نہ مشوره کما که کما جھولا ہے گا۔ اس نے نجتک سے كرنا جاسيے ـ اس في مسكرا كر كيا: " جیکے سے حزہ کے سکھے جاؤ اور الی مارو کہ وہ زخی ہو کمر سے گر بھے ک يرس كر ثروبين عزدل نوس بوا - اينا نفاب میں چھیایا اور چکے جلے ادھر چلا جدہ

172

البرجزه جنگ كر رسے نفے -اس نے موقع يا كم العوار ماری کہ خزہ ہے سریب گرا زخم کا یا نخوں کا فوارہ چوٹا۔ انھوں سنے پلٹ کر دیکھا تو روہی اینا چہرہ نقاب بیں چھیا نے کی کوشش کر ربا تفا ـ حره إبني تلوار سے اس كي گر دن آولنے كو آكے بڑھے علم عجر آیا اور زمین پر گرنے کے ۔ تب انہا ہے اپنے وفادار محصورے کی مردن کے بال پیکھے آور کیا،" مجھے فورا گھر حكمه فسنا تو فرتشمنول سیاہ قیطاس سے ایٹے آق کا کے مشکر سے مکلا۔ کسی کوکا لیکا اور کسی کمو لاتوں سے مارتا رسوا صاف بحل آیا اور کی کی جانب روانه ادھر عروعتار نے امیر حزہ کو مجال بس نہ

ادھ عُمر و عَبَار نے امیر حمزہ کو مبال کر وشن با یا تو سخت پرابٹان ہُوا۔آخر بھیس بول کہ وشن سے تھکہ میں گیا۔ و ہاں بتا جلا کہ دوبین گرز دلی سے کام بینے ہوسے امیر حمزہ کی بیشت بر آلیا اور میر پر تلواد سے وار کیا۔امیر زخی ہوسے اور گھوڑا نہیں میدان سے مکال کہ گئے کی جانب ہے گیا ہے۔

173

كمه عُرُو أين شكر بين أيا -مقبل وفادار صلائمه سارا قل سایا، مجرکها: حانب شکل جمره کی سی تا دیتا بهول جمع برستقیار لگا ہاہ گھوٹرسے سوار ہو اور میدان میں مکل کے وحمنول سسے وہ سے ہی سمجھیں ۔۔ کہ حمرہ نرخمی موس کے ۔ میں کتے ميران بين جاتا ہوں تاکہ امریم کی خبر اللہ ا ہد ہ کی مدو سے اس کی تشکل بھی وکسی ہی یں میں میں دری ایس کے جباب بھیجا۔ ٹدورین اور اس کے مقیل کو لشت نے دیکھا تو وہ معتبعیت سے کہ حمزہ ابھی کی سیا ہاں سے عطامحو، وربنہ ہے سے کو مالارگالیے گا۔ نختک مکار نے اکس دیا «گھراؤنہیں ، یہ سب عربہ جار کی کارٹ فی ہے۔ اس نے ابتے کسی سات کو امیر حمزہ بنا کھ

معلی سے نئی ہے کہ زوبین کی حان میں عان ۔ اور نظائی زور شور سے ہونے لگی۔

وُم ليے بغير کئے بينا۔ دبکھا کم ما بریا ہے۔ خواج عبدالمطلب کے المسلم مزارول مرد اور عورتین جمع میں کی اس کے آنسو جاری ہیں۔ مرہ ہے ہوش بڑے ہیں اور لیا ہے کہ بینے سکا کوئی 22 ان کے یاس گیا۔ و مجما کہ زخم سے ابھی کا گون عل رہا ہے اور ھڑہ کا بہرہ بلدی کی طرح ندو سنے ۔ عُرُو سنے یر لگایا۔ مرسم لگاتے ہی عبیب اور جند کھے بعد سر بہر ندخم کا کا تقا۔ امیر حمرہ نے آتھیں کھول دیں اور ا سے اردھر ادھر دیجھتے گئے ۔ سب سے ير علاه يمرى - كيو عي كي . م مين كمال بمول بيهال عصف كون لايا ؟

#### 175

ب اینے گھریں ہیں۔ میدان جنگ بی زخی استے۔ اب خدا نے فضل کیا اور مرہم سلمانی کی برکت سے زخم اچھا ہو گیا ہے " عُرُو ب گار کا روتے رونے نیا حال تھا۔ اس نے جب کی ابنی آنکھ سے امیر جمزہ کی حالت نه دیمی ، اس دفت کب اسے بین نه آیا - خوش ہو کر اس نے الیا ہے مونیوں کا قیمتی ہار عود سے ماد سے کمہ غور أنارا اور عرو و كو دمال سے ایک ایک موتی کو جائی، بیرکھا اور جیب میں رکھ لیا۔ شہزادی نے پوچا "اسے عرف او اس قدر افرا كو ويكه ربا تفاي ااس کیے کہ إن بین کوئی موتی عرونے جواب دیا۔ امیر حمزہ کو آمام کمسنے کی بدایت دوباره آینے تشکر کی طرف چلا۔ رات ہو جگی جنگ بند نقی برنین دونول نویس آمنے سامع بڑاؤ ڈاکے ہوئے تھیں ۔ عمرو نے سب کونستی

#### 176

دی کہ جمزہ خیرہے سے ہیں ، نیکن کم زوری کی ابھی اس قابل نہیں کہ میان میں آئیں اور علے " " ہے سب کمیا دھرا ثدو ہیں کا ہے سوری بیکانو کے احد میں سب على كمدول كا- ا اور کے کی کی جانا روارز ہو جا بیر میں مجمی آتا ہول نا اس کے عکم سے رنابی کی مبال سر مفی را تول نات ڈیرے ﷺ اکھاڈے گئے اور جانب مدانه مو آيا۔ أدحر عُروعيار سبز ممر دشن کی فوٹ یں داخل موا۔ سب سے سے مروبین کے تھے یں پہنیا۔ دواستے سیلے موشی اس

کی ناک میں رکھی ۔ وہ ہے ہوش ہو گیا نو اسے باندھ منہیل میں رکھا۔اس کے بعد بختک کے خمے میں گیا ہی سلوک اس کے ساتھ بھی کیا ۔ آخمہ میں شہنشاہ افسٹیروال کے تھے میں داخل ہوا۔اسے بھی سے بوش کمر کے زنبیل بیں طوالا اور مکتے کی مكتے بہنج كمروك من اندھرے خواجہ عبدالمطّلب کے مکان یہ گیا رام جمزہ کا نشکہ ابھی داستے میں تفا۔ امیر اپنے بستر پر کے ہے خبر سو رہے تھے۔ عُرُو کے انہیں جگایا اور کہا " میں ترویین ، نجتک کور نوزیروال کو گرفنار كر كے ليے آيا ہول اور اللي تہارے سامنے ان کی گردنیں اڑاتا ہوں تا کہ فنن فيادكا خانمه بوي یہ کہ کمراس نے زنبیل میں سے ماہر بھالا اور ایک ستون سے باندھ دباً عُرُو کی بیر کارروائی دیکھ کمہ جبرت سے دیر بولَ یہ سکے ۔ عُرُو ایک بھر پر اپنا خر نیز کھے لگا۔ سب سے بیکے نجتک ہوٹ میں آیا ۔

178

لی ہے کہ دائیں بائیں نوشیرواں اور زویین سے بندھے ہوئے کھڑے میں اور عُروعیار انبی کمہ دیا ہے۔ نبتک کی محصکتی بندھ گئی۔ رو رو التحاكم نے لگا: سے جو تی سے میری حال بجاؤ۔ میں وعدہ کمتا ہوں کہ آئندہ تمہارے خلاف " چیپ ہے . کر میں نیری کسی بات کا اعتبار ہیں ریا ہے عرو ۔ الما البين البين النا الول كي معانی مانگ کے اور سر کے کیے تیاد ہو جائ نجتک کی آه و زاری اور دیخ بار سے نوشیرطال اور ژروپین بھی ہوش میں اور شیخ اور البینے آپ کو بعل بے بس یا کم سیاے حد شرمندہ ہوئے ۔ آخر توشیروال نے امیر عزہ سے کیا: " عُرُو کو روکو ، وربر دنیا کے گی کہ جم وصوسے سے اینے وشمنوں کو گر فتار کر کے دیا۔ یہ حرکت بہلاروں کی شان کے خلاف کے یہ من کر امیر مزہ سنے محدول مجکالی اور اور مے کی سبحال بناہ ، میں سلنے اسے حکم نہیں

تفا کہ آپ کو یول گرفنار کمہ کے لایا ، آپ بالکل نکریز کیجے، میں كو يكي نه كهول كا " عُرُو ني كما يوليكن ان دونول پید ساشول کو شہر میں سے جا کمہ ذریح کی سفارش نه شنول گات اور بین اور نبتک بری طرح گراگرانے عُرُو بِلَا إِنَا خَتْمِ تَيْرُ كُمِيًّا لِمَا -المروك سامن ما فق جود ته بهدئ کہا ، السب عرد و ، توالی میری حان کیش دسے ۔ شکل کے نہ دکھا فیل سکا " سے آئندہ اپنی لنے بھی ہاتھ باندہ کے کہا اداکہ آئندہ ما تیرے خلات کوئی شرکیت کرول تو سلوک کرے کھے اختیار سے کہ مجھ سے ہو جا المردن مجفكا كمر إن كلي سنه وع کمیا ، گر میر انکار میں جس بلایا اور بولا: " نہیں ، تم لوگول کو چیوڑ دینیا حافت لم از کم مجھ سے اُمبید بنا رہے ا نوشروال نے دیکھا کہ عُرو ہم منت ساجے

كا كوئى الله نہيں ہوتا تو اس نے كها: "كوئى مورث المیں تھی سے کہ نم اِن بدنصببوں کی ہے۔اور وہ ہے کہ یه دونول چار جار برار اشرفبال میکی دین س دائیں ماتھ کی انگلی تنب توشيروا ( النيخ اين سے ہمرے کی آیا۔ انگونٹی آنادی اور عرو کو ہم تمہیں عطا کمیت ہیں ۔ اس کی تقمت زیادہ سے ک عُرد و سنے دیکھ تھال کر انگوھی اپنی انٹی میں دبانی ۔ پھر ایک خادم کو علم دیار کی اللہ اسے کمہ آسے ۔ نبخنک اور روبین کو سٹون سے موال گیا اور غرد سنے ان کی بینظے بہہ پیاس بھاس کورڈ میر نانی کو عبلوا کسه حکم دیا که ان کی مجلول اور موجیس مونڈ دی جالیں ۔ اس کے بعد حصور دیا ۔ از و بین نے نبتک سے کہا ،" میں تو بہال سے

181

ہول۔ دوبارہ إدھر كا دُخ بھى مذكرول كائ نجتك في فهقه لكايا اور كن لكا، "لس ، اسي دری پر ناز تھا۔ دا تعی شہزادی مہر مگار تمہارے بدوبين كو غصه أيا ـ كدج كد بولا "بهت المن شهزادی مهر نگارسے شادی بنہ كمسول كل ، في بين كا چئين اور رات كى نيند

182

## ر اسمال بیدی

جہری اور نوشیرواں کو تھوٹری دہر کے ليے بہیں چھوٹر کہ ہم آب کو ایک نئی دنیا میں لیے چلتے ہیں ، اس دنیا کو کوہ تفاف کے نام سے د کیا جاتا ہے۔ یہال جیول اور بدلول کی حکومت سے اور طرح کرچ کے عجاتبات اور طلسات سے بیر دنیا تھری کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امبر حزہ کی ببدائش سے بعد کوہ فات سے بادشاہ شاہ سرخ سے ان کا بنگوٹا استے ملک بس پرلول کے ذریعے سے منگوایا تھا اور دربار کے وزیر عبدالرحان نے بادشاہ کو بتایا ک بجبر بشا تام ور اور نور آور مو گا- الحاره ا تک کوہ قاف میں رہے گا اور ہزار ہا واد اور خبینول کو جنم رسید کرے گا۔

183

يوه قات كا بادشاه شاه رخ جب مركبا تو امیروں ادر وزیروں نے اس حمی بیٹی آسمان الو تلخت يد بطايا - نوس برار يديال اس رہتی تقیں اور اس کی سلطنت دِن وگئی ران چینی ترقی که سری تقی ـ دارالسلطنت و اس نام کی وجہ بیر المام ورتیں سہرے رنگ کی تھیں اور جب ان برسوری کی کمینی پٹینیں تو سے عارتیں سوسنے کی طرح کیا۔ مگ عگ مگ کرنے کوہ فادن کے مغربی چھتے کے ایک كى حكومت عقى - اس كا تألي عقريت عقا -أبسته أميسته اس نه اين طاقت براي تروع بكي اور إرد كرد سے علاقول يد قبضه تركي كا - دراصل اس کی نبیت یہ مقی کہ پورے ملک آیک قالیان ہو جاستے۔ اس نے ایک روز وبیول کی جس ہزار فوج کے ساتھ شہنتان زرس بر حملہ کرا۔ رنوں نے جندروز کک کو دلوول کا مقابلہ گر کہاں تک بس جلتا۔ آخہ انہوں نے محامحنا

الروع كمه ديا اوراينے تنهر كودبوں كے رحم وكرم کھوٹ دیا۔ آسمان بیری کا ایک وزیر، جس کا السل علم منحوم بين بهن مشهور مخفا -شان سو کر آسمال بری بنے سلاسل وزیر کو الحركم كم كم صاب لكاكرينا بمارا مك اور ہماری وہ میں ہم کو دیوول سے والس سے کی یا نہیں کو وزی اسلاسی سنے دیر کک حساب غور کمرتا ریا۔ آخر خوش ہو · 6 35 5 بادشاه نداری میادک مور میرا حساب نباتا ہے کہ تیرا ملک اور نیری دولوں تھے ایک آدم زاو کے فریعے والیس ملے گی ال یہ سُن کمہ آسمان بری جران ہوئی اور پوھنے لگی "جلد ننا کہ ون آدم زاد کہال ہے اور کول سے ؟" " اس کا نام خزہ سے ۔ نہا بین بہاؤر جوان ہے۔ اس پر سغمروں کا ا یمی وجہ سے کہ ذنباکاکوئی بہلوان اسس سکا۔ دبووں کے سردار عفریت کی موت آئی من کے ماتھول تھی ہے۔ اگر وہ سمی طرح کوہ تنا ک

185

تو تمام پرین نیال اور وہ مجلا یہاں کیسے آسکتا ہے ہُ اسیان بہدی دنیر سلاسل کے سی کھے اور کہا کہ مکتے جاؤاؤا ہماری جانب سے بیر بھی امیر حمزہ کی خدمت میں ینش کہ کے درخواست کرد کر وہ سموہ فاق نشرافت لائبی ۔ وزیر سلاسل سنے بیٹول کا ایک گدوہ اینے ساخے لیا اور کم کے کم میں ہو قات سے اُل كمه ككتے بہنجا ۔ امير خمزه آس وقت 2 قریب بنتھے عیادت کمہ سے کھے کیا کا عول طامر ہوا اور خوشبودار مبود خوان سامنے رکھ کر غائب ہو گئا۔ امیر جزال اور میوول کے خوان دیکھ کمہ جبران ہوئے عُرُوعَیٰا دِکُو بلایا اور عکم دیا: "جاو یہ سادا مبوہ شہر کے لوگول بیں نفیج کردہ

186

ٹرُو نے خوان مزدوروں کے مربیہ رکھواتے اور ا سے گیا۔ جس نے بھی یہ مبوئے کھائے ختیاں تعرلفت کر نے لگا۔ م روز امير همزه بيم خانه كعيه مين گئے اور ، میں مشغول ہوستے کہ یمیاں نمودار ہوئیں ان کے ساتھ سیسل وزیر بھی تفا۔ امیر جزہ نے ال سے کیا " ریجو کریں حضرت شبعان علیہ السلام کی قسم ہے ، غائب نہ ہوتا۔ اپنا حال مجھ سے کہولسر بربول نے سارا حال سی سے کہ جبرت سے سنتے دہے۔ کھر اللہ یا خدا کے قفل سے بیس عفریت کو مار سکتا ہوں کی لیکن کوہ فات يهال سے ہمت محور ہے وہال "لے امیر تاب ککہ نہ کیجے یہ مدبول " ہم بلک جیکنے بین آب کو نے جابی گے الطاره روز بعد بهين داليس بهنيا عامين سي یہ س کم امیر شن سنے مضا مندی ظاہر کی اور اینے دوستول سے ذکر کیا کہ وہ کوہ فات جانا جاستے

چی تاکہ عقریت وابو کو ہلاک کر کے آسمان پری الم والم والس دلاس ـ برتی سے دوست غمرگین ہونے کبونکہ انفی ایک یکی کی عبدانی مھی گوارا نہ تھی۔ عرد و عیار لے روتے ہو ہے پرلول سے کہا "اجھا، نم امبر کو اپنے سائف کے جا وہا کہ اٹھارہ رونہ بعد بہال حرور ہی دبنا ۔ وریز یاد رکھی فریت سے وہ سلوک تمہارے ساتھ نہ کیا ہو گا جو پی کروں گا یا امر حمزہ نے دوستوں سے رخصت ہونے دفت کها "میں غرو اور شهزادی جنگار کو اینا نائب مقرر كمة نا بهول - ان كى تعظيم اسى طرب كى ساسية، حس طرح میری کی حاتی کے اور ح میری کی حالی نے " کے اور میری کی حالی سنے " کے اور کی میری کی حالی کی میری کی جاتی ہوا ہے ۔ یکا بیب ایک نوش نما الدن تصول نمو میار سوا جے بھے بہال اٹھائے ہوئے تھیں 🖔 الٹان کھٹو ہے ہر سوار ہوئے اور مجر کہتے آم یہ کھٹولا آسمان کی طرف اڑا۔ امر حمزہ کے دوستوں اور خرخواہوں کی آنکھوں میں آنسو کے اور ما نگنتے سفے کہ وہ خیرمیت سے اپنے شہر واپس ایس کیس اسی روز بزرجہ کا ایک خط عروعتی رے نام آیا

188

يس لكها نفا: عزیز بینے عرو کے نام ۔ تم پر سلامتی ہو ۔ ہیں اور تمہارے نمام دوستوں کو معلوم ہو میر جمزه کوه قات میں اٹھارہ دن کے بخاتے الطالبة على تك ربي كے كيول كريمان الکھا ہے ۔ وہ کوہ خاف کی بلاؤل دبوول کو خا کمہ سمے شہر تنجہ میں تم سے ان كر ملين المحمد الين تم بهال سے كواچ كر کے شہر تنجہ جائے۔ خدا و ہیں عمرہ کو تم سے ملاسے گا؟ بذر جمر كا يه خط بدو من رو نے لكے ـ عرو نے آن کو تسلی دی اور گھا کہ اب رو نے سے کیا فائدہ بہتر یہی سے کہ سر سے کافی لیا حاسے کوش كروكه بمارے وشمن إس خبر الواند سنيں ، به كهم ہر غرو نے سفری تباریاں سروی مهر نگار کو سیاه قبطاس بر سوار کمایا اور خانس بزار غلام اور بهدت سی نوندیال باندیال کانگر کیس مقبل وفادار کو جار سزار سباہی وے کم کے کا کا مال کے لیے جھوٹرا اور خود مغرب کی حانب روار ہوت عُرُو نے اپنے ملازمول کو حکم دبا کہ دریا فت کرو پہال

#### 189

ا نزدیک کوئی شهر ہے یا نہیں ۔ طازم گئے اور اللہ کئے کہ نبین کوس پر شہر نبیتان آباد ہے ۔ تب عُرُو عَيَارِ اللهِ نَعِيْك وزبيه كى تشكل بنائي اور ابنے ساتھ جند سواہے کے کر شہر نیستان سے تطلعے کے دروانے یر گیا ۔ دربالول نے پوجھا کہ آب کون ہی اور کس لیے آئے ہیں رہو سنے رعب وار کھے میں کہا: "یهال" کے تعلیم الد کو خبر کر و که شهنشاه نوشیروال کا دندیمہ تجتک آیا ہے اور شہزادی مہر نگار کو عربوں سے جیس لایا ہے۔ ال عرب بیمیا کمہ رہے ہیں۔ جلدی سے دروازہ کھولو ناکر جا گار کو قلعے بیں بہنیا دیں: دربالول سنے فورا بر ببغام فلعہ دار کو بہنی با ۔ وہ ائنی وقت ووٹرتا ہوا درواز کے جرایا موکو دیکھا کرنجنگ وزیر موجود سے ۔ جھک کر سان سلام کے اور ما تق بانده كمه كما "أب اندر نشرليب كا اور نوشير دال مونول كا غلام مول ي جاليس بزار جوالول كالشكيدانا فائا فلع بہوا اور قلعے نیں رہنے ولیے نمام دشمنوں کو مر کے گھاٹ آبار دیا۔ پیم فلے کے دروازے بند کے اور قصیل پر لیتے سیای بٹھا دیے۔ لتنے میں وسٹمن

190

في بي بيها كمه تي هو بي أن يهني - سين عروعيار ادرا کے ساتھیوں کا کچھ نہ بھالڈ سکی ۔ عُرُو کو پیش جھولہ کر اب ہم آپ کو کوہ فاف لیے جلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ امیر جزہ یہ اس حادو کے ملک و میں کیا بینی ۔ زتریں میں پہنچایا رائیں و نے دیمھا کہ عالی شان شہر ہے۔ عارتیں اسمان سے بنیں کہتی ہیں۔ ہر چیز ایسی صاف شفّان ہے کر گاہ نہیں تھر تی ماتجا خوب صورت بالجيج اور تهرين بدال بين جن بين فوارے بیل رہے ہیں اور مرزوں کے سا بانی رئین سے۔ کوئی سرخ ، کوئی سبز اور کوئی نیون اس تمام حن اور خوب صورتی کے باوجود تنہر ویکان ہے۔ مرکانیں خالی بیری ہی اور بازار تھائی تھا گیرے ہی امرحزہ نے وزیر سلاسل سے پوچھا"شہر کے لوک کون گئے ببرش کر وزیر سلاسل رونے لگا اور جوار و "اے امیر، ال سے کو عفربت دایو نے باتو ما کو الا با مرفنار كركم كے قيد خانے من طوال ديا ہے۔ اب ہم

#### 191

کو نیچے اتار کر رخصت ہونے ہیں ک الكب يمر فضا باغ من بدليل سے الله كطولا كالدر امير حزه كو ولال جران بدينان جور كم ب پوئیں۔ تک امیرنے خداکو بادکیا اور ایک چتے یہ جا کھی بانی بیا اور آلام کمے کے کے البط رسے، کا مک ایک خوف ناک شکار کا دلو آیا اور ان کو کیلائے کی کوشش کی ۔ مگر انصول نے معوار كا السا باغد ماداكم ويونعي موكم كم بيا اور كماس يد لوشن لگا، بهر دروناک (آف)زمین طایا: ہے آدم زاد ، ایک وار اور کہ کہ میری حان جلد سکلے: تنب حزہ نے ووسرا والرکیا گھ مرتبے کی بجائے وه دلو بالكل مُعمك بهوكم المُصافح بموا اور قبقهم ماد كمه بمنسار حزه به ويكي كر خوف أدده موست ادر دل میں کما یا اللی میر کیا تماشاہے! ایس فعر پہلا وار یا تو یہ دبو زخمی ہوا اور اس نے درج کی اِلتجاکی اور جب بیں نے دوسرا وار ہلاک ہونے کے بجائے تازہ کم ہو گیا۔ دیوال طرف جھیٹا اور اب دونوں میں نظرائی ہونے تکی جہا تك كم ووبر بو كنى - أخد ديو نه كا:

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



192

ے آدم زادی آفرین سے تنجہ برے قیم ہے آرا پر الملی ایس دیکھا۔ اب دو پہر سر سے مجھے آرام سنے کی جہات دسے۔ اس کے بعد میر میرا اور تیرا امبر مزہ سے فیلی یہ درخواست فول کی اور کہا: ربعا کھے جلنوں کی مگر کھے قسم سے حضرت سلیمان کی کہ مجھ بہہ ہے ہیری اس وار نہ کیجبو ن عفرست وبو اور امیر همزه کی بین روز تک خوت ناک جنگ ـ امير همزه كوه قات جاست بريول ولوول کی حیرت انگیز دُنیا۔ قدم قدم عجیب وا قعات \_ امبر الحاره سال یک کوه فات می زین کے بعد دوبارہ لینے عملک والیس آتے ہی ہے جرت انگیز اوردل چسب واقعات داستان امير مزه كي « انمير خمزه کوه فاټ پس» المرضع لا